

•

i

مضايين

انتباب

نغشا وليس

ماڭ كرامات

رویائے صالحہ

خوارق عادات

مار الله كردار وعل كر أبنت ميس كال نغوى

ميرداستقلال

استغارو توكل

عفودكرم

مہان نواز ی فردتني اور ضدم نب خلق

ألام ومصاتب ك كسوفى ير

بارن<sup>س</sup> وانعات ومشام*وات* 

مضامن

درس آموز دایان افروز دلحيب رجيرت أنكيز

بطائف وظرائف **با**نگ تأثرات

المات الماورا بل علم كي نظريس

مثامیر کی زبان ہے

ا إلى ولمن كى نظاه ميں بالث

(١) حيات شيخ الاسلام كا جما لى خاكه

(١) مشجرةً طريقة وتنب

رس منظوم

سوانخی اشارے





انشاب

جائیں حفرت شیخ الاسلام صاحبزادہ محترم حفرت مولانا سید است کرے مدنی کے نام جھے مجاحدا نہ کارنا موں نے جمینہ انعلماء ہند کی تاریخ میں عزم وحوصلہ اور فورت نو م کے ذریس الواب کا اضافہ کیا اور جن کی سباسی بھیرت پر آئ بی قوم کے صالح اور یا شور عناصر کو کمل اعتاد ہے۔

> ا بوالحسن منزلا ۱۲ ستمبر ۲۵ م

### مآخذ

( ع ن ن دنیا دعظیم مدنی نمبره ( ۱۰ ) جیستان ویکل ( ۱۱ ) کشف جیقت ( ۱۲ ) کمتوب به ایت ( ۱۲ ) کمفوظات مشیخ الاسلام ( ۱۲ ) فرمودات حضرت مدنی ( ۱۲ ) متعدد قلمی مسود ...

(۱) نقش حیات (۲) حیات شخ الاسلام (۳) انفاس قدسیه (۳) گذکره شیخ مدنی (۵) صبح صادق اور مدنی آفتاب (۲) خدام الذین دمدنی تمبری (۲) الجمعیته (شیخ الاسلام نمری (۸) الحرم (مذن نمبری

# نقش اوليث

#### وہ ایک لی گوگذیے جہاں دہاں ابتک ہوائے رحمت پروردگا رآتی ہے

واقعات ومثارات كى كمانيت مين ايك خاص انداز فكركاخ كربنادتي بهاور ا حوال دکوائف کا تکرار ہاری شعوری قوق کوایک ایسے تنعین راستے برڈال دیتا ہے جس انحوات انتہائی دشوارہوتا ہے اسی لئے وہ مظا ہرفطرت بیس سنی فیز محسوس موتے ہیں جو غور وفكرك جانى بجانى را موس سے ملے موس موس مالانكدايسے وا تعات كى مى كى ممان جوانى بے پناہ امینت کے با وجود ہارے لئے کوئی جا ذہبت نہیں رکھتے محض اس سے کدائ کا شاہرہ روزمَ ه كامعول بن جِكاہے ? وَ كَايَنُ مِنْ ايَّة في السَّمُواتِ وَا لَاَرْضِ يَسُرُّ وُنَ عَلَيْهَا وَحُعُمُ عَنْهَا مُعْمِ خَمُونَ " ( زین دا سان مرکتنی بی الیی نشانیاں ہیں جن کے پاسے دہ بے اعتسنا لی رتے ہوئے گذرجاتے میں ۔ منوم آیت ۔ ) ثایداس لئے تقریباً ہردورمیں دعوت وتبلیغ کے ما توموجرت بنادينه والدواتعات كاسلسل مى يا ياجا آب جوايي حرب الكيرى كابنا باليه افراد كاساس وشعور كملئفاص طور يرميز فابت موت بيرجن كى فكرى صلاحيتين مضمل موكي مِن اجن کی گاہوں پر بغض و عناد کے پرائے پڑے ہوئے ہیں جہاں کا اہل علم واصحاب بديرت كانعلن ب و و تحفيت ك ملت وعقريت كارازكت وكرامات من مي بلك كردادولل كة يُضي من لاش كرت بي اورأن ك نزديك اتباع سنت و شريعيت ، حُبّ خلا ورسول اور كرك كيك بي عفلت ويرترى كرب برى ديل موتى بد بير بعي اس جمقت عالكامنين كيا جاسکتاکرمچرانعقول وا تعات عوام کے اذ ان کو براہ راست ابیل کرتے ہیں نیزان کے و**ل ولئ ا**لد

فكرونظرى فوابيده قوتول كے لئے سامان بيدارى ثابت ہوتے بيناسى فوع كے واقعات كواكران كاتعلق أ فتاب نبوت عي تومع ات ورن كشعث وكرا مات على مياماتا ع. يه واقعات مقصود بالذات نبيل موت بككسى بركزيد شخصيت اوراس كعظيم بغام كاك مؤيد موت من بداان سے اگرايان ويقين من اضافتين بوتا اور دعلى سركري كاديد پیدا مواہ تو محنا جاہیے کہ ہارے ذہن بران کے ثبت اثرات مرتب نہیں ہورہے ہیں · الكريد بيني نظركاب كامعتد بحصته شيخ الاسلام حفرت مولا ناسية حسين احراصب مدنی قدس الله رستره العزیز کے ایسے وا تعات زندگی بیشت سے جیس کشف وکرا ما اسے تعبيركمياجا سكتاج بسكن ترتيب مضابين ببى اس امركوفاص طور يرالمح ظ ركعا كياسب ك ان كاوائره صرف دلچسپ وجرت انگيزوا تعات يك محدود ندرم بلكرآب كاس مجابداند زندگی کا پُرافاکہ نافرین کے سامنے آجائے جوسرا پاجدوجہدا ورسیفاع مل تھی ۔ تو تع ہے کہ اس طرح حیرت انگیزوا تعاسیقینی طور پرجمیس عزم وعمل کی توانا نی عطاکری گے اوران کی وہ الذت آفريكيفيت جاتى بے كى جىملى سركرميوں برجود واضحلال كاسايد دال يحق ہا درس خوت ورجار کا وہ توازن ورہم برہم ہوسکتا ہے جوانسان کومعرون عمل رکھنے کے لئے نہات مروری ہے امیں وہ مقصد ہے جس کے حصول کی غرض سے کشف وکرا مات کے بہا و بہلو أيك كرداروهمل كومى موضوع بحث بناياكيا ب، نيزكتا كصفحات آپ كركرا نقد رهمى افادات سے مرتن میں اور اس کے ساتھ مشا میر طک وقت کے وہ ا ترات بین کے گئے مین نیس بارگاہ فيخ الاسلام من فرائ عنيدت سے تعير كيا جاسكتا ہے -

بطورمعذرت یوع کرد بنامی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ درجن مطبوعہ م فیم طبوعہ م تاہد کہ تقریباً ڈیڑھ درجن مطبوعہ م فیم طبوعہ م تاہد کہ استفادہ کے وقت حزم واحتیا طاکا نقاضا تصاکر بعض واتعات کو نظرا نداز کردیا جائے مکن ہے اس سے کسی کوشکایت ہوئین معالمزن کے ذہن میں بیدا ہونے والے اسکانی شہبات کے سد باب کی فوض سے ایساکر نا طروری تعالمذا ہمیں معذور تصوّر فرائیں۔

امکانی شہبات کے سد باب کی فوض سے ایساکر ناطروری تعالمذا ہمیں معذور تصوّر فرائیں۔

اگر چہ با دہ فرح مجش و بادگل بیز است
بیانگ چنگ مخور مے کو محسب تیز است

توقع ہے کرچرت آجیز و درس آموز وا تعات وکوالف کا یر مجوم ان حزات کے لئے فاص طور پر الجیبی کا باحث ہوگا جو حیاتِ شیخ الاسلام کے مطابعہ سے آ ہوز محروم رہے ہیں م جہاں تک وابشگان صرت شیخ ''کے آثرات کا تعلق ہے ابَ کے لئے آپ کی زندگی کے ایما ن افروز وکیف آفریں وا تعات جو دکھٹی وجا ذہیت رکھتے ہیں اس کی تشریح ہیں اس سے ذیا وہ او کیا کہا جا سکتا ہے کہ:

> موجی ابنی حبگہ آسودگان کوئے دوسست آرزودل جس ہے دل آنکول میک کھیں سے دو

ابوالحسن غفرله ۲۰ رستمبر <u>۱۹۳۵</u>

### روبائےصالحہ

ارتادر رول " دهبت النبوة وبقیت المبشرات" ردیات صالح کی مثلت و اجمیت کا واضح تبوت بے ضومًا جبکہ ان کا تعلق ذا ت نبوی علیدالصلوٰة والسلام سے جو مندرج بالا حوّان کے تحت حرت بین رحمۃ الشرطیہ کے ان رویائے صالحہ کو یکجا کردیا عمیا ہے جن کا تذکرہ آپ نے اپنی خود فوشت سواغ " نقش حیات" یں فرایا ہے .

حضرت مضخ الاسلام رحمة السُرعلينقش حيات من تحرير فرمات مين : -

بهرحال مدینمنوره زیرشرفا بین سلسلدردیات صالحدد فیره بمترت جاری را بگائ تت کفت در صبط کرنے کاخیال نہیں ہوا خواب میں جناب رسول التوصلی التد علیہ کی محاتب کوم اولیا نظام ا ائمہ فتام ا درجناب باری عزاسم کو بار با دیکھنے کا شرف مال ہوا ۔ چو کم قلب ندکرنے کی نوبینہیں آئی اس لئے بلا ترتیب زمانہ جس قدریا دہے کم تنابوں ۔

و ٢ ) أيك مرتب وكيهاكرة قائد نامارجباب رسول الشوسلي الشرعليه وسلم سجد شريف

کے شمالی دروازہ باب مجیدی کے با ہر بھانب شمال منہ کے ہوئے دقبلہ دینہ موت ادر مجانبوی
کا بھانب جنوب ہے ہم محد سے کل کر کھڑے ہیں اور آپ کے لیب دوونوں با تھوں کا جموعہ بیں
منط کد در جس کو کہٹر الا ورع ب بیں دبائے روی کتے ہیں) کے نتج بھرے ہیں ہیں سائے سے
مام زوا جب میں قریب بہنیا تو آپ نے لیکو نتج سے کھولدیا کی دنچ نیچ کو گرے تو ہیں نے دامن
میں لے لئے اُن کی مقدار تقریباً تیں مدد تی ،

( سو) دیجاکہ مجدش میں منہ شریف کے سانٹے مکریہ کے نیچے لیٹا ہوں اور مجھ پر مبز شال پڑی ہا داکی شخص یہ کہتا ہے کتی ہے کا ہند سول افٹوٹی انٹر ملیہ دیلم کے قدم جیسے ہیں اس ک تعمیر حفرت کنگوری رحمۃ اول طبیہ نے اثباع سنت سے دی تھی

ر کم ) دیمه کارایک جگریرجاب دسول انشوالی انشرطید دسلم کی ترمُراک کُل بول ہے میں نے دیمیم کی الاش مبارک سفید کفن میں ترکیاس با ہرہے کفن کھلا ہوا ہے جہو مبارک نہایت ترد تازہ کورا کورا اور تما جم مبارک بھی ترو تازہ سے اورا س حضریت مسلی الشرطیم جیت سود سے ہیں۔

( ( ) دیماکر دونئر مطرو ( وه جوهٔ مطره جسین قرب ایک به اس ک جذبی دیوار ک بر شی ایک بخته خندت تقریباً و مرود ا تقریم کا دولای کی جوئی به بوئی به بوئی به بوئی می ایس کی بر شیمت می موئی به بوک کو مسال مرکبارک کا وزید به بوک کی بر شیمت می موئی می ایس کی بر شیمت اور کی دولا کریم اور دولا کریم اور دولا کریم اور با ای وال کر بانی کو جها و دی سے مان کیا بی جها و دولا کریم اور با ای وال کر بانی کو جها و دی سے مان کیا بی جها و دی اور بانی وال کر بانی کو جها و دی سے مان کیا بی جها و دی اور مان کرده جگری بانی خط به تا با آیا ہے ۔ بیر دیکمت ابوں کد اکس میں اور کی تا بوں کو در مین بی خندت کے آگر بھا نبر تیل قرض مین کی طرف بیر و کئی به کے دولا کا دیت قرآن شریع بی مشخول ہیں ۔

( ۲ ) دیکھاکہ باب ان ام دمجدندی کاست بڑادروانہ جربجانب مغرب داقع ہے، مجدیس دافل ہواا ور جرو مطہرہ کی طرت مار ہوں ا در جناب رسول الشرصتی ا مشد ملے دملے ترمُوارک ہوں اور قرائد وقت افروز ہیں تبلد کی طرت آپ کا چرو مبارک ہے۔ یس

دابى واب سام مروا -جبيس باكل قريب في آوب في كوچار جزي مطافرائي . أن م سے ایک الم ہے باتی تبن اسٹیا کونہیں جانتا کہ کیا تھیں۔ اس کے بعدمی کرس کے بیتھے سے ہدا ہوا ایک باغ میں رج کہ بجانب قبلہ آنحصرت ملیات ام کے آم کے تقریباً دس بارہ گردودی پرواتع ے) داخل ہوااس میں میرہ دار درخت بی جن کی اونجائی قدادم سے محد تعوری می زیا دہ ہے، إن درخون كيقيب يُون ميه مي اوراك من مل كال كال قطموع من اوركيولاً إن درخون يس سي ميل جُنجُن كركما رب بي . يس في مي ان سياه ميلون كوتو وُكركما يامقار میں میمبل چیوٹے انجیر کے برا برتھ گراک کامزہ ان موجدہ مجلوں سے سہے میلحدہ اوراس ت در لذيذته كداس قدرلذيذ مجل مي فركمين نهيل كعائر اس كے بعد مي في ايك خت اى ليغي برے شہتوت کا دکھا جس میں شہتوت لگے ہوئے ہی جن میں کے پیکے ہوئے کھل زرد ریگ کے ہیں ۔ میں نے ان ایس سے کیے بلائے شہتوت توڑے اور میں بھور ما ہوں کہ جناب رسول اسم لی انتقالات عليه دسم كالبييتكى قدرنا سازم - يشبتوت آب ك واسط لي حارا بول ... (فا: ين في اس خواب كوحفرت شيخ الهندرجة التعليب وكركيا ادروض كياكرحفرت معلوم نهيل كدن جار چزوں میں سے جوکہ مجھ کو مطافر مائیں علاوہ علم کے باتی تین کیا تھیں تو صرت نے فرمایا کہ جنا ب رسول النوسلى الشرعلية وسلم سع جو كجد معى ملى ده خربى ب -

( ک ) ایک روزایک کتاب اشعار کی دیکور اتحااس میں ایک مصرف تحا ولا اے مبیب رُخ ہادونقاب کو"

یه اس وقت بهت بحلامعلوم بوا - مین مجدستر بین مین ما ضربوا ا ورمواج شریف مین بعدادات ا داب و کلمات مشرور انبی الغاظ کور خا ا ورشوق دیدار مین رونا شروع کیا - ویر تک مین مالت رسی جس پر برموس بون لگا که مجعی ا ورجناب رسول الشرصتی الشرطید و آم می کچه مجاب بوارد ل ادر جایوں وغیرہ کا ماکن نہیں ہے ا در آب کری پرسا منے بیٹے موئے ہیں . آب کا چہرہ ممبارک سامنے ہے اور بہت چک رہا ہے ۔

کاڑی ملان کا ہے جکہ میں کواچی سے گنگوہ ٹرھینے تصدیے سفر کرر ہے تھا اور گاڑی ملان کے قریب جل رہی تھی خواب میں دیکھا کہ جناب رسول الٹومل الٹرعلیہ وسلم اور حضرت الو کم صدیق

رض الشیمن شبین الا تعالی ا در مرد وصاحبان کے باتھ ایک کے دوسرے سے تنبیک کئے ہوئے ہی دیعن باتھوں کی انگلیاں باہم دگر تیکست ہیں)

( ۱۱ )خواجد ابرا ہیم ابن ادہم رحمۃ النّرطید کوخواب میں دیکھاکدا یک کری پروفق افوڈ ہیں میں حاصر ہوا توایک مجور کا تہائی صقد مجھ عطافر ماکر کہاکہ باتی دوجھے اور مشائخ کے ذریعہ سے بہونچائے مِائیں گے۔

 تما انست شب سے پہلے دیجاکہ ایک شخص کہتا ہے کہ تجد کوا مام زمال اورا فسر حج بنائیں گے۔ میں نے اس خواب کو شرم کی وجہ سے من حضرت گنگوہی قدس النٹر سرؤ العزیز سے اور زحفرت شیخ المبند رحمته الدعلیہ سے ذکر کیا ۔ اور اسی طرح والدصا حب مرحوم اور بھائی صاحب بلکہ فالباسوائے مکیم فرز ندعلی صاحب مرحوم و ہلوی (مہاجر مدینہ منورہ) کسی سے بھی انجی تک ذکر نہیں کیا ۔

دها) دیکاایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں چاروں طرفتہیں ہوئی سایہ فکسایہ فکی بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں چاروں عراسی جو اس کی بہت فرا ہیں۔ فکن ہیں۔ اس درخت کی سب فرقانی سطح پر بھے دہا ہدل کہ جناب باری عراسی کور آجوں اور کچھ اوپر سے ارشاد ہور ہا ہے دجس کی پُور تافعیل بیت وجلال بے دجس کی پُور تافعیل یا دنہیں رہی )

( الم ) ) ایک روز مجد نبوی کے الکے صدی محرابی (مبکومور برخمانی کہا جا اللہ جہاں حضرت عمان رضی المد عند نماز بڑھاتے وقت کوئے ہوتے تھے) ذکر کر وا تھا کہ نیندا گئی۔ دکھیتا ہوں کہ حضرت عمان رضی المد حد تشریف فرا ہیں اُن کو بارگا ہ اللہ سے کم ہوتا ہے کہ تم فنا ہوجا و اُن فوں نے ایک بُرش پر جو کوشل اُسطے طشت کے ہے اپنا سرفنا ہونے کے لئے رکھ دیا۔ اس خواب کوئنگوہ شریف مکھا توجاب آیا کہ تری نسب متمانی ہے اور اسی دجہ سے تولوگوں سوحیا میں بنار پر سبور شریف بچو ڈکوئل میں ذکر کے لئے جا آ ہے۔

( ک | ) ایک مرتب خواب میں دیماک میں میر شریف میں چارزا فو بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت گنگو ہی قدس السّر مروالعزیز بائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ جناب رسول السّر الله ملّی علیہ وسلم دام ہی طرت گنگو ہی قدس السّر مروالعزیز بائیں جانب کے دست مُباک میں کوئی کتاب ہے۔ فوٹ علیہ وسلم دام ہی کاگر کوئی کلیف یامصیب ہونا تھا تو مجھ کو یہ کوئی خواب دیماتھا جس میں ہجز معیت اطراف کوئی امر مغہوم نہیں ہونا تھا تو مجھ کو یہ کوئی کہ وہ کوئی صعوب ہے جس میں ہجز معیت ارزانی اورا مطفو فراہ ہیں۔ دوہ می چار روز ہے جس میں کا مرد مناف ال صاحب بر ملی گئے اورائی خواب کے دو مخلیم الله الله فرائی ہوئی کا مرد مناف الله مناف الله مناف الله میں ہوئی اگر جس میں جرکہ ہم اللہ تعالیٰ وہ اورائی کی جا سے اس فقتہ میں جرکہ ہم موں کے متعلق تھا کا میاب نہیں ہوئی اگر جداس کا اثر دیر یک کچھ نہ کچھ در کچھ رہے۔ ہا۔

اِن ردیائے صالح کے علاوہ اور بھی رویار واقع ہوئیں مگرمرورزمان کی بنا پروُری یاد نهي راي جن بين سے متعدد ميں دودھ يا جي اچھ وغيرو كا پيا بھى ہے۔ اگرچ صب ارست و بوى وطيالعتكوة والسكلام، ذهبت النبوة وبقيت المبش ات قالوا وماللبش ات ياوسول الله قال الروياء الصالحة يواها المومن اوتوى له اورحب ارشا وملي السلام من واف ف المنام نقد ذانى فان الشيطان لايقشل بي واوكعاقال عليه المتلام ان روائ مالى عببت كيمه أميدي وابسته كي جاسكتي ومن مجمع تعقت يرب كرحسب ارشاد حضرت شاه ولى الشرصاح بسحة المذ عليه وديراكا بربيض سفيارها لمرشال مين تحقق مدتى مي مران كادجوداس قدرضيعت بوتاب كرعالم شہادت کے بینچتے بینچتے وہ محمل ہوجاتی ہیں اس لئے آگرچہ دویائےصاوقہ بیں مالمِمثال کی کوئی چیز د کھی گئے ہے گرمیض اوقات مالم شہادت میں وہ تعق الوقوع نہیں ہوتی نیز ہردویا کے لئے شروط و موان فير الريت المرادة المرادة المرادة ويكف والدك وابن سرجات ربيت ابن اس المان كرميق الوقوع نہیں کہاجا سکتا بنا برمیں ان رویائے صالحہ دخیرہ برکوئی تیمین میں نہیں کیاجا سکتا کیؤ کمہ اوّ لگیہی امر مشتبه به كرآيا يدرويار مبحله رويات ما مح مي بانبين كبين خيالات مستقره في الفلب كالمكس تو نبين بي يكى خلط كفليدكا فكوفه يا اضغات إحلام وغيره مين سع تونيين ووراكر ويات مسائحه یں سے ہوتو بھی اس کا من کل اوجوہ محفوظ رہنا مشتبہے بھرا گرمحفوظ محی انا جائے توتبیر شتبہ رہ جاتى ہے يى وجهم كا بحرانى اعلىم الالمام كردياركسى كا خواب تربيت ميں جست نہيں ركس كاكشعث اورالهام قابل احجاج ب، بان أميدي باندصا اورجاب بارى واسركى رحمول يرنظر كمنا بميشه بندول كافريضه ب لاتفظوا من دحمة الله اودا ناعنل ظن عبدى بيصه ارشادات ماليدببت كيداميدي دلانے والے ميں اگرج نبايت افسوس كے ساتھ مجورًا ينظا مر کردینا خروری معلوم بخذاہے کہ اپنی برا عمالی ا درسورا حوالی ا وراکوامطلبی دُفنس پروری وخیسسٹر ہر طرف ایری ہی دکھلاری ہے کیا جب ہے کہ اکا بروا سلات کی جزیوں کے طفیل منتقبل میں كى وتت ففل وكرم فداوندى وستكرى فرائد وماذ المك على الله بعن يود

ا مراً با دجیل میں خواب میں دیکھاکدایک شخص اوپرسے کہدر ہا ہے کہ جورحمت خداد ندی صرت نینے البندقدس المٹر سروالعزیزک طرت ونیا میں متوجہ ک گئ تھی وہ اسب تبری

طرف بعيردي گئ

( 19) ایک مرتبرایک خواب بهت مفصل دیکها حب میں سے اس قدریا دے کہ میں حضرت بہت زیادہ الطاف فرما حضرت بہت زیادہ الطاف فرما دھرت بین المبر موالان فرما دھرت بین میں نے کیسے فالبًا حضرت رحمۃ الدُعلیہ فیہ کو اپنے مہرک والمبری میں المبرک خومت بین میں مرتبر الدُعلیہ کی خومت بین میں مورت موالی کی مدرت بین میں مرتبر الدُعلیہ کی خومت بین میں مامنری ماہرل ہونا دیکھا۔

د و المراكم و المركم و المراكم و المركم و المراكم و المراكم و المراكم و الم

( الله ) (گنگوه شریف میس) عصر کے بعد خدمت در صرت گنگوی رحمت الشرطید) میں قریب بیٹھ کرشنولیت مراقب سے مجھ کونہایت قری اوربہت زیادہ فائدہ ہواتھ اچند فلاک کے بعدی مفرست نے خواب میں دکھا کرکسی میدان میں دہ گولرچومین مجرہ میں تصاا وراس کے سایہ میں حضرت رحمته الشرطید بیٹھا کرتے تھے کھڑا ہے اوراس میں گولر کیے ہوئے گئے ہیں بجھ لوگ ڈلے بھینک رہے ہیں تاکہ بچا ہواگولر عاصل کریں ۔ میں نے بھی بھی کوشش کی گرکوئی گولر ما تھ نہیں آیا ۔ یکا یک دیکھا کہ کیا ہواگولر معالی میں اور لئک رہا تھا خود بخود و الا اور دہ کتا ہوائی ۔ اس خواب کو میں نے اس خواب کو میں نے معرت رحمة الشرطیدے ذکر کیا فرمایک قرار کا تھ میں نے اس خواب کو میں نے معرت رحمة الشرطیدے ذکر کیا فرمایک قرار کا تھ میں نے ہاتھ میں نے دیا ہے ۔ اس خواب کو میں نے معرت رحمة الشرطیدے ذکر کیا فرمایک قرار کا تھ میں نے ہاتھ میں نے دیا ہے ۔ اس خواب کو میں نے معرت رحمة الشرطیدے ذکر کیا فرمایک قرار کا تھ میں نے ہاتھ میں نے دیا ہے ۔ اس خواب کو میں نے معرت رحمة الشرطیدے ذکر کیا فرمایک قرار کا کھوں کے تھ میں نے ہوا گھوں کیا ۔

ایک روزع تا کے بعد دوسرے خدام کے ساتھ یں مجی حضرت رحمۃ الشّعلیہ کا بدن دبا رہا تھا میں بیٹت کی طرت رحمۃ الشّعلیہ کا بدن دبا رہا تھا میں بیٹت کی طرت تھا دباتے و باتے آئی جی بیک گئی تودیجا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ۲۰ دن گذر نے برعم کے بعد حضرت دمی گذر نے برعم کے بعد حضرت رحمۃ اللّہ علیہ ماحب لے آئے۔ بھائی صاحب لے آئے۔ میریا کی صاحب لے آئے۔ میریا کی صاحب لے آئے۔ میریا کی ماریا کی شدید اس تھا۔

## خوارق عادات

" فوارق ما وات م تحت بيش كرده واتعات كے سلسله ميں ابل علم حضرات سے گذارش ہے کرعوان دمعون میں بجائے انطباق كل تغليب اور اولى مناسبت كو بييش نظر ركيس ؟

ا سلبط بیں ایک مرتبہ شہر کے کسی صند میں آگ لگ گئی . حضرت اسوقت دُ عاكى بركت البيث بى من موجود تم وكون ني آب سے دُعاك در فواست كي آپ كا دُما مِن معرون بونا تَمَاكُه اجِ الكَ أَكُ بُحِوْكُي لِرَك ير دكيو كرنهايت مّا تر موت. « موان الطعث الرحمان صاحب برنوي ،

رے برون، مولانا الحق ماحب میں گئی بیان کرتے ہیں کہ ملے گیارہ روپے والیں فرما دیئے

حفرت رحمّۃ انٹرطیر بلبٹ ہی ہیں دمضان المبارک گذارتے تھے اورا بل سلہٹ مصارون مغ چندہ کرکے بھیدیا کرتے تھے چندہ کے *سلسا میں کی حضات ایے بھی تھے جوایک متعی*ّن رقم دمضا سے قبل اداکردیاکرتے تھے ایک دوکا ندارگیارہ روپے دیاکر انتھا ایک مرتبہ چندہ کی فرض لوگ اُس کے پاس سینے تواس نے رویے تو دید کے لیکن اُس کی زبان سے اتّفا قای الفاظ می بحل گئے کہ: بیندہ نہ ہوا انکم کمیس ہوگیا کہ کسی سال بھی اس سے مغرنہیں۔ بات رفت وگذشت موگئ اور رقم بذرییمنی آر ڈرحضرت کوارسال کردی گئی سیکن کچے دنوں بعدم سلر رقم سے گیارہ ر دیے واپس آگئے ۔ دوکا ندار کوبھی اپنی گستاخی کااصاس ہوگیا اورجب حفرٹ سلہسٹ تشريف لائے توأس فحدست اقاس ميں حامز بوكرياؤں يركوكرمعانى مابكى ـ

ایک مرتبر حفرت شیخ و من الد می الم کا که مرسه کے مدرسہ طلبہ ما و شیعے محفوظ رہے کے مدرسہ کے طلبہ کا کی کہ موقعہ بریمن باؤی کے مدرسہ ساتھ اکھا واڑا ہیکشن تک گئے اورجب حضرت کو جانے والی گاڑی میں سوار کر کے فیصت ہونے گئے تو آ ہے طلبہ سے فر بایک ہو۔ و کی و بریمن باڑی جاتے ہوئے گاڑی کے سب آخری و لیے میں سوار ہوجا نا اوراس بات کا فاص طور پر فیال رکھنا ۔ طلبہ نے حضرت کی فیصت برعمل کیا اورجب وہ برجن باڑی کی طرف روانہ ہو گئے خیال رکھنا ۔ طلبہ نے حضرت کی فیصت برعمل کیا اورجب وہ برجن باڑی کی طرف روانہ ہو گئے و اثنا کے سفور پر اور کی موان روانہ ہو گئے کہ باکل محفوظ رہے ۔ (موانا المی صاحب دولت بوری)

بر حرت فیخ رحمت الله علیه ایک مرتبه ملبث سے دیوبند کے لئے مراجت فرما رم تع البي المحكى الم تع سلب المين يرمغرب كا وقت موكيا كالرى روان مويوال متی مرحضرت نےجاعت کے ساتھ نازمغرب خروع فرادی اہمی آب نمازے فارغ مجی نہیں ہوئے تھے کہ ٹرین روانہوگئ تمام لوگ پرمیٹان تھے میکن حفرت نے انتہائی اطمینان و سكون كساته نمازيورى فرائى ترين كانى دور كسباعي تحى كداما تك لوگوسف ديما وه والس ارہی ہے خداجانے انجن میں کیا فرائی پیا بوگئ تھی کدائے دوبارہ بلیٹ فارم برآنا برااورتمام حضرات طريعت مي سوار جو يحك . وموانا اطعت الرحن صاحب برفى بحداد موان افسل الوحن منا الابازارى) مولالا ان الشرصاحب كريم في مجاز حفرت شيخ م ابين واقعه يون بيان كرتے بي كه : - ميرامند نقوه ساس طرح شارتها كدين گفت گونيير كريكتا تما كافى علاج معاليد كے بعد بى حصول مقصد ميں أكام رہا - ايك مزنبد ڈاکٹر کے یاس جار اتھا ول می خیال آیا کو صرت سلسٹ میں تیم میں کیوں زای سے دما ک در خاست کی ملت چانچاسی وقت مجدئی راک بنج گیا اوردرخاست بیش کرنے کے مقرره وقت پریس نے محی بناع بینے میں ایا حضرت نے دیگر تمام عربینہ گذاروں کو تو یا د فرالیالیکن میری درخواست کے بارے میں مجد زفرایا ۔ مجھے مصدردیث فی لاحق ہوئی دونتوں سے اپتا اضطراب بیان کیا تو انفوں نے متورہ دیا کہ الیک عددب حضرت مجرے میں آرام کی

غرض سے تشریف لے جائیں اُس وقت میں وہاں پہنچ جاؤں۔ میں اُن کے مشورہ برعمل کرتے ہوئے کہ سے تشریف لے جائیں اُس وقت میں وہاں پہنچ جاؤں۔ میں اُن کے مشورہ برعمل کر جائی بلکہ چادر اوڑھولی میرا بُراحال ہوا۔ تام دات گریہ وزاری میں گذرگی اور نماز فجر میں فحضرت کے ساتھ اواکی ۔ نماز کے بعد حضرت نے خود ہی فرمایا کہ موالا اُلا مان الشریعا حب کریم گجی کہاں ہیں ۔ میں نے وزار اس منے حاصر ہو کر سلام کیا ۔ حضرت نے مجوسے فرمایا کہ ؛ کیا ہوا ؟ اورجب میں نے جواب لینے فرراسا سے حاصر ہو کر سلام کیا ۔ حضرت نے محسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ کو کوششش کی تو سیاف میں ہواکہ زبان حسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ کو کوششش کی تو سیاف میں ہواکہ زبان حسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ کو کوششش کی تو سیاف میں مواکم زبان حسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ دور جب مذہ کا دور جب مذہ کا کا کوششش کی تو سیاف میں مواکم زبان حسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ دور جب مدی کا کو میں میں مواکم ذبان حسب سابن صحت مندہے اور میں مبہولت اُختار کے لیا کہ دور جب میں دور جب میں میں میں میں کو کوشش کی کوششش کی تو سیاف کے کہ کو کوشش کی کوشش

ایک مرتبرمولوی بازاریس جلسه بود با تمااس میں حفرت شیخ رحمة السّطیه گستاخی کا نتیجه بنی موجد نقع آپ کود کی کرایک اسودن نے کچدگاییاں دیں اور جل دیا۔ رائے می مده در دفتکم میں مبتلا ہوگیا اور خون کی قیر دع ہوگئ اُس کے ایک رحشتہ دار کو واقع تہ معلوم ہوگیا تما اُس نے آکو صفرت سے معانی طلب کی ادر دما کے لئے اصراد کیا۔ آپنے پانی دم کرکے منایت فریا اور طاب عم شفا یاب ہوگیا ہے۔ رموہ باردی

مودی عبداری کا انجام استری عبداریم صاحب آزاد داوی بی کرمفرت شیخ ایک عبدگاه ین این از اولی کا انجام استری بینانی بینانی بینانی بینانی بینانی بینانی بینانی برجده کا داخ معلوم بوتلب و نیو ذباندس ذالک) و کور نے دکیواکر ابی ایک بسید می نیس گذرا تھا کا اس گستانی نے قاد با نیت اختیار کرل ۔ اور خرالدنیا دالارة کا معدال بن گیا ۔

ایک مرتب جکر حضرت رحت الد طیرسلبٹ علی مقیام فرا تھے رات کے مارگزیدہ کی شفایا بی است کی مشاب ان یارت مغرات می مشرک کی مجد آرہ تھے کہ ان میں سے ایک شخص کو داستے میں سانب نے ڈس بیاا وروہ بیرش ہوگیا۔ وگ انھیں اُٹ کو مسجد علی لائے اوروض کے کتارے مٹادیا۔ حضرت مولانارہ کو جر بول تو آپ فوراً تشریف لائے اور جان یا اور جوش کے کتارے مثان یا۔ حضرت مولانارہ کو جر بول تو آپ فوراً تشریف لائے اور جن رہنا یا اور جوش کے کتارے دارہ اشادہ فرایا و خض قرراً اُٹھ کر بیٹھ گئے اور زہرکا نام وفتان می باتی ندر ہا۔ دمون اجب اومن معب بوادم ونا میدا مورماحب انتہری

مولانا مصباح الذين صاحب جميب تمنى اپنا واقع يول بيان كرت بي كر: - بين بن كشف و تق ديوبنديس تعاير ب مكان سے خطآ ياجس بين فرزند كى ولادت كا فروہ تعائ اور يات بحى تحريقى كرمقى كرمقى كرمقات كرو ميں خاكوك بحث حفرت كى بشت كى جانب بينيا بوا تنا اور يسوچ بى د با تعاكر موقع لئة بى خطاحفرت كى فدرت ميں بينى كردول كاكر اجا كسك بين في بشت كى جانب باتم فرماتے بوئ فرايا - لا وُاويد ميں بينى كردول كاكر اجا كسك بين في بائد مقرال دال تجويز فرايا -

استمرادِرُوحانی
این رخین کری مودی بازار ، کے نواح میں رہنے والے ایک صاحب
استمرادِرُوحانی
این کرنے میں کری کری حین زانہ میں حضرت شخ الاسلام ہے مُریہ جوااس
وقت ڈھاکے میں سرکاری ملازم تھا ایک مرتبکی کام سے مجھے شلانگ جانا ہوا۔ جوراستہ سلمث کی طوف سے شیلانگ جانا ہے وہ بہت دشوارگذارہے ، پہاڑی سلط میں کہیں تو راستہ اس قدر تنگ ہے کہ اس پرصرف ایک ہی موٹول سکتی ہے۔ ایک طرف بہاڈی سربفلک جوٹیاں اس قدر تنگ ہے کہ اس پرصرف ایک ہی موٹول سکتی ہے۔ ایک طرف بہاڈی سربفلک جوٹیاں نظر آتی ہی اور دوسری جانب خطر اک اور تین کھائیاں ہیں اس لئے سفر کے لئے نہایت تجرب کلا

ا در موستیار درایورکی فرورت ہوتی ہے۔ ہاری موٹرایک ایسے ہی راستے برجل دی تی ابنا دیکھتے کیا ہیں کرسامنے سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آر ہاہے۔ گھوڑ سے پرکوئی شخص سوار مہیں تعالمین وہ گڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اوراس کے دوڑنے کا نداز براخطراک تعااسے دیکھ کر ہم لوگوں کا توخون خشک ہوگیا کیون کے حادثے کی شکل میں گھوڑا اورموٹر دونوں اسفل التا فلین بہوئی سختے تھے اور کم از کم ایک کی توخیر تھی ہی نہیں اس وقت گھراکریں نے اپنے شیخے کے طفیل ما انگی اورخدا کا کرنا ایسا ہواکہ کا ریک بہنے سے پہلے ہی نہ معلوم کس طرح گھوڑا اور حکتا ہوا کھا کی یں فائب ہوگیا۔ دونا برندی)

عقیدت کی برکت داتھ بول بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست ملیم اسٹرعالی بوری ابن عقیدت کی برکت داتھ بول بیان کرتے ہیں : میری المید بھیارتھی، درد کم کی سخت کلیفٹ میں بتالتھی میں ایک مولوی کے پاس تعوید کی غرض سے گیاجب وہاں بیخیا تو معلوم ہوا کہ بیٹھن صفرت بیٹ کوگالیاں دبتا ہے بیٹن کرمیں نے کہا خواہ کچو بھی ہور رفضہ زود رہے یا مرجائے میں استخص سے تعوید زول گا، یہ کہ کرمیں دالیں ہوگیا۔ گھر بینچ کرمعلوم ہواکہ الم بی کالمیعت بالکل طمیک ہے ادر کسی تم کی کوئی شکایت باتی نہیں ہے۔

صلق الور المعرائم بدصاحب بنیاجنگی فراتے بیں کہ: ایک مرتب سفر ج بیں فاکسار حلق الور عضرت کے ماتھ تھا۔ جہاز پرمیری سیٹ الیں جگہ تھی کہ آمدور فت کے و تت محملے آپ سرانے کی جانب گذر نا بڑا اور اس بات سے میری طبیعت میں سخت انقباض تھا۔ ایک دن آپ کے سربرتیل کی الیش کررہا تھا اور دل میں برخیال بدیا ہواکہ کا ش حضرت بھے سیٹ بدلنے کا حکم فراد نے توکیا ہی بی بھا ہونا دبیوں ہی رہا تھا کہ آپ نے فرایا کہ تم ابنا استروی میں سیٹ بدلنے کا حکم فراد نے توکیا ہی بیست ہوئی کہ فدمت میں آسانی رہے گی اور میں آپ توری کی میں بیا دو بج آگیا۔ ایک رات میں سورہا تھا اس طرح کہ میرا سرآ کے سینے کی فاذا فیس تھا۔ تھت ریہا دو بج آگیا۔ ایک رات میں سورہا تھا اس طرح کہ میرا سرآ کے سینے کی خاذا فیس تھا۔ جانہ فی جی اس قدر تی ہوئی کہ اس کے طبق میں اس قدر روشی آپ کے سینے سے بلند ہور ہی تھی بتدریج یہ روشنی تیز ہوتی رہی اورا س کے طبق میں اس قدر اضافہ ہوگیا کہ ہارے آس باس کی جگر دون ہوگئے۔ یہ دیجھ کرمیرے جسم میں لرزہ شروع ہوگیت اضافہ ہوگیا کہ ہارے آس باس کی جگر دون موگیت یہ دیکھ کرمیرے جسم میں لرزہ شروع ہوگیت

اوریں ٹر بڑاکراً ٹھ بیٹا۔ پیلخت روننی بھی ختم ہوگی ، حضرت نے بیدار ہوکریری جانب سو
اُ مُعَالُ اور فرایاکہ ابھی توکا فی اِ سبات باتی جد اتنی جلدی کیوں اُ ٹھے بیٹے ہیں نے واقع بیان
کردیا اور بجرلیٹ گیا آپ بھی لیٹ گئے ' اَ دھ گھنٹ بعد تقریباً بہلی ہی جبی کیفیت دویا رہ
سامنے آئی گراس مرتبہ روشنی ہی تقی اس لئے میں اضطراب بھی خمستال ہوا ، بعد ازاں
تقریباً سواتین نبح تبحد کے لئے اُٹھا پہلے آپ کے لئے بانی لایا اور صلی بجا دیا ۔ آپ بھی مادت
کے مطابی اُٹھے وضو فروایا اور مسلی اُٹھاکہ بالائی مزل پر تشریف لے گئے اس وقت آپ کے
جرے پر عجیب رونتی کامشا بدہ جور با تھا۔

چاریائی سے ذکر کی آواز ہوئے تھے۔ کا قات کی عرض سے میں مجی دہاں گیا، حُرن اتفاق سے اسی دن بدر پور میں جاسے تما ہوئے تھے۔ کا قات کی عرض سے میں مجی دہاں گیا، حُرن اتفاق سے اسی دن بدر پور میں جاسے تما فاکسار دہاں ہی پینچا مدرسہ کے صحن میں ایک چوٹی سی چاریائی پڑی ہوئی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا تقوش دیرگذری تقی کو صوس ہوا کہ ذکر کی آواز آرہی ہے، ساتھ ہی چاریائی میں ارتعاش پیدا ہوا مجھ پرخون اور گھرا ہٹ کی کیفیت طاری ہوئی اور میں وہاں سے آٹھ گیا۔ میں نے تفتیش کی تونیت چلاکے حضرت شخ نے اس چاریائی پر میٹھ کر وخو فرط یا ہے اور یہ چاریائی اسی عرف سے رکی گئی ہے۔ مولوی عبدالباری صاحب نے یہ واقعہ مولا نابر نوی سے بیان کیا جب کہ آپ

روشنی ہی روشنی ای الطف الرمن صاحب برنوی فراتے ہیں کہ سلمٹ میں ایک اروشنی ہی اروشنی ہی روشنی ہی ایک الم میں کا اور میں حضرت شنج کے ساتھ ہجتہ میں شریب ہوا آب نہا بہت محویت کے مالم میں کا دت فرار ہے تھے ۔ آپ اثنا کے کا دت واحله میتھ کُون یہ "برجہنج تو شرکارجاعت میں ایک سنی سی دور گئی ۔ میں صفرت کے بیچے ہی تھا 'غیرافتیا ری طور بر میری کا مضرت کی بیات چرت انجر منظر دیجا آپ کے جم پر میری کا مضرت کی جانب اُکھی میں نے ایک نہایت چرت انجر منظر دیجا آپ کے جم پر کھند کا کرتا تھا اور اُس کی ہلی بافت سے جم کی روشن جین مونی محسوس ہور ہی تھی میں کیفیت

ایک دومری آیت بریمی پیدا ہوئی - صرت کے قریب بی مولانا جیب الرحمٰن صاحب لئے پُدی موجود تھے اور شرکیبِ جا حست تھے۔ نماز کے بعد میں نے اُن سے اس سلسلہ میں گفستگو کی تر اُنھوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھی بیمنظ محسوس کیا - روشنی پوری مسجد میں ہمیلی جوئی تھی ۔

حاجی احرّسن صاحب ( مکعیا ) دیوسن دبیان کرت ای که: ایک مرتب دیوبندمی (سیاسی) کا نفرنستی اس موتعد پریں نے بچاس ہما نوں کو مرح کیاان میں سے کیٹیٹل مہان کا نفرنس کے تھے او ترکیس حضرت نیخ رحمة السطید کے مہان ننے مختفر یک میں نے بچاس افراد کے لئے کھانے کا انتظام کیا ۔جب كهانا تيار بوكيا تومولا ناعمان صاحب مولانا سلطان المحق صاحب كماكه وأحضرت وكالكراءة موق اسلطان الحق صاحب حضرت كى خدمت مين تشريف لے گئے سكن و باس سے والبس آكر موانا عثان صاحب مروش کے انداز میں کوئی بات کی اور مولا ناخان صاحب نے مجھ سے کہاکہ مولانا تہارے ہی بلائ آئیں مے تم فود چے جاؤ بیکن کریں صرت کے مکان پر پنے گیا ۔ آپ تیار ہوکر پیلے ہی با ہرآ چکے تھے ۔ آپ نے با واز لمبند فربا کارسب مہان چلے آئیں، تمام مہان چھے آئے ، جن کی تعداد تین او رجارسو کے درمیان تھی جہانوں کو دیجھ کریس گھراگیا ۔ بھائی اسعد صا نے مجے پریشان دیکھ کرسب معلوم کیا تو میں نے صاف بات ظاہر کردی کہ بیں نے مرت بھاس کھ مها فرن کے لئے کھانے کا نتظام کیاہے اور مہاؤں کی تعداد آب دیج بی وقت اس قدر تنگ بے کرمزیا نتظام کی کوئی صورت بی نظرنہیں آتی ۔ بھائی اسعدصاحب فے متورہ دیا کہ بصورت حال نم خود جا كرحضرت سے بيان كر دو! يس في جاكر صفرت سے عض كردياكداس وتت کا ا کم تیارہ اور بہان بہت زیادہ ہیں اب کیا کرا جاہتے ؟ پیشن کر حضرت کھانے کے یاس تشريب لائے ، روٹی کافر کو، با وکی ویکے یاس می رکوایا اور ديرتک كھ يرعف كے بعد كھانے يردم كرديا ورفراياكه كمانا كهلانا شروع كرو اوركهانا كالفسك بعدديك كوبندكرد ياكزاا ورإل میرے لئے ایک چاریائی شنگادویں (میہیں) پیٹ جا وُں گاچنانچہ فراً چاریائی بجھادی گئی اور آپ اس پرلیٹ گئے ، مہانوں نے کھانا شروع کردیا جب بین معلیں کھانا کھاکرفارغ ہوگئیں ف چوتمی ادراً فری مفل میں صفرت می شریب ہوئے جب آخری مفل مجی اُ مُوگئی تو ہم تناین نے اطیبان کا سانس بیاا ورفعا کا شکا و اکیا کہ بی سسا شکا دمیوں کے کھا نے میں اللہ تعالیٰ نے اس تعدیم جند آ دمی رہ علافر اِن کہ تقریباً چارسوا دمی شکم سیر ہوگئے۔ ہر حال مہا نوں کے جانے کے بعد ہم جند آ دمی رہ گئے اور فیال تھا کہ چا ولوں کا تو نام وف ان مجی نہ ہوگا ابلتہ روشیاں کا فی بچا کئی ہیں اسی پاکتفا کریس کے افرون کے میں میں جائے کہ اور وفی کے قریب گیا اور اُس کے افرون حصنے کا جائزہ لیا تو یہ دی کھر کریس کے افرون حصنے کا جائزہ لیا تو یہ دی کھر کریس کے افرون حصنے کا جائزہ لیا تو یہ دی کھر کریس کے انتہانہ رہی کہ اس میں جا ول اس قدر موجود تھے جسے ہم سب مل کر کھا کیں۔

راس) واقع کے راوی جالندھرے ایک فوجوان مولوی مخراکرام صاحب كا قريش بي جوميدنغاى مروم كے بيوى دوست سلماسودنش فيدريشن میں اُن کے دست و بازواسلامید کا بح کے فارخ اور ایکے آغازے آئ کا لیکے مای چلآتے ہیں، وہمولانا مدنی اوراُن کے مدرئ نحرکے کمی ہمنیال نہیں رہے بلکران نوجوانوں میں سے تنعے جنمیں جاندھریں لیگ کا ہراول دستہ کہاجا اتھا .... اس واقعہ کے رادی ہی مخدارام راثي ہیں جن کو لا ہور کے احباب ڈاکٹر مجی کہتے ہیں اور آج کل میڈن روڈ لا ہور میں رہ رہے ہیں 'اُن كى روايت كےمطابق اس واقعه كے كئى راوى اب ك بقيد جيات ميں ( اُن كا بيان ہے كر) مجى يكتان نهيس بنا نفاا ورستكافيا وكاتفا باتكاز مانه تمعا مولا ناحبين احمدصاحب مرنى يجاب یا سرصد کے سفرے دابس جارہے تھے جالندھر کے اسٹیشن پریہی نوجوان مطرشمس الحق کی ہمراہی میں ہنے رہنا ؤں کے استقبال کے لئے گئے ہوئے تھے ۔ رہناکسی وجہ سے نہینج سے ہم لئی کی نظری مولانا من یر طرکیس وہ اپنے ساتھ کے نوج انوں کو لے کراک کے ڈبنے پر پڑھ دوڑا انعرے لگائے سب دشتم كياحتى كدوار مى كوكوككينيا ايك بيان كم مطابق رضار برطماني مارا مولا ناصبركى تصویر نعے او کک ذکی ۔ اس کار نامر کے بعدش این یا اس کے کسی ساتھی نے یہ واقعہ مولا اعظام ے بیان کیا جرماند صربیکے نائب صدر نے اُندوں نے سنتے ہی کانپ کردچا کیا یہ می ہو؟ جب تصداتی کی گئی توان بررعشه ساطاری بوگیا ۔اکرام قریشی کہنے ہی کہ دہ کانپ رہے تھے اوراً عُول في لرزن موني وازيس كما: اكريه سي ب توجس في حفرت مدلي كل دارهي براته وْالاہے اُس كى لاش نہيں ملے گى اُس كوزين جگه نہيں دے كى - عظاتى كانب رہے تھے اُن كا

چرو الكبار تخااوراً تحين بُرِنم تغيب . آپ جانتے بي كريش الحق كون تخا ؟ يدى فرجوان به جولائل بورين قتل وخون كاشكار م كيا ، جسى فنش كا پته زجلا ، كفن لا : قرر اس واقد كو تقريباً كيا روايتوں برروايتيں آتى رہيں ، خودليگ زعمار م بلب رجاكس نے كہا بعث ميں زنده جلا ديا گيا كسى نے كہالاش كے شكو كے دريا بُروكرديا كيا جفت منداتنى باتيں - پوليس نے انعام ميں ركھا ، مب بجوكيا لبكن شمس الحق كا سُراغ دلا -

ر بغت روزه چان لا بور - مارچ ۱۹۹۳)

سبد پورضلع رجم پوریس کی فنڈوں نے حفرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہایت فیر نشریفاندا ور دحثیانہ برتا ذکیا تھا ایہ

سُت خي نيوالونكاع برناك نجام

سلت الدام كا واند بهاس واندكي فعيل مين مولا اكفيل احرصاحب بجنورى كامضمون مريد اظرينا ب يصفهون روز المريخيقت و كلمعنو، بين شائع بوانصا جوبعينه درج ب : -

ے سید نوگراور بھاگل بور بھی جس نوعیت سے حضرت مولاناً سید بورا احرصاحب نیج الحد وارا تعلوم دبوبند وصد رجمیته علمار مهند کی ذات با برکات بر قاللانه اور وحشیانه حملے ہوئے وہ ہر خیدہ خص کے لئے انتہائی رنج وقلق کا موجب ہیں ۔

حضرت مولانا ریاض الدین معاصب سید پری جو که حضرت نیخ مظلا کے بیزیان اور سید پررلانے کے باعث تھے وہ کلکہ تشریف لائے ہوئے ہیں، موصوت نے راتم انحوون کو تا جعد سے قبل نما زبان سجد کو لوڈول کی موجود گی ہیں اپنی در دمجری داشان سُنائی کہ حضرت مدنی صاب اینے فادم احسان انحق صاحب مرحوم کی تعزیت بین نصب سونا رتشہ بیف لائے ہوئے تھے اور میری درخواست پرشام کا کھانا نیا ول فریا نے کے لئے سید پر کے اسٹین پرائے ترے افنوس کی موصوف کو میرے غریب فار تک بینچنے کی وَبت بھی ذا نُ مُنی کہ دفعہ تقریباً سات شولوگوں کا انبوہ بیگی نعرے رنگا اجوائیش پرائے دھی اور حضرت نیخ کوع یاں ذشنام دبی شرد ع کردی افتوں میں ما موٹ کو گان کردو ، مارڈ الو کرائے میں ما مخیاں و نیزے کے ایس سے ویسا ہے جو کچومنہ پرائے باتھا بکواس کی ۔ ہم بنا براسقیال مرت دس بیند رہ آدی تھے اوران لوگوں میں برا برایک شخص کے نافوس برنا توس بجانے پرفیاد فر

مورى تنى اچنانچ دىجىتى بى دىكىتى تقريباتين مزارغندك سيدوروركتاب اورمضا فات سے مع بوگے اور كيركر للكامنظرمين احداين حيين كے سائے آگيا (انامله وانااليه واجعون) مار دھاڑ شروع کردی اور بم جندلوگ بوشنے مظل کوطقہ میں لئے ہوئے نفے کچو مجروع اور کھ مضروب ہورہے تھے اور ضاحلنے ہم وگوں میں آیا فرشتے آگئے تھے یا کیا بات تمی کریے انتہا توت ہما سے ا مُدربِدا مورم مَن اورمِم كَانَعُو بُلْيَانَ مَنْ صُوْص بن موت تص ماسى الناريم الك فرون برسا مان نے اپنی فرمونیت کا شدیر ترین مظام و کیا ۔ اُس نے مدنی صاحبٌ کوزین برمجھاڑنے کی کوشیش کی بے دردی سے گرببان بچوا اورا خریس مخت مدا فعت کے با وجود کلاہ سرِمبارک سے أمارلى مبيرة كلات كيت بوت يا وسك يني روندا ورميراس كوجلاديا - ميس سعف اشخاص نے ایک سلمان سب انسیار کوج قریب ہی تھاا ماد کے لئے متوج کیا مگرا فوس اس نے بگی ذہنیت کی وجے ابتدار طائف الجبل سے کام لے کہے دیربعدصات وحری ابکارکردیاکہ میں اس بڑے مع كوقابويس لانے سے معذور ميول ، جب اس يوليس افسرنے اپنى شرى وقانونى ذمة دارى فلى اصاس نهيں كياتو بم بيں معض ايوسانطريق پروركتاب كا ينگلواندين افسركے إس بيني، وہ فررًا المين يرًا يا ورأس في الواقع امن وا مان قائم كرف كى بهت كوشيش كى افي ماتحت مزدوروں سے بہال ک کہا کہ خروار! یہ تم کیا کتے مو؟ ؟ ہم جانتے ہیں کہ یقف تمہا رابہت مرا پوپ ہے، زبردست پادری ہے، نہایت نیک آدی ہے . کیا تم اس طرح فنڈہ بن سے شراب يى لى كريكتان يناميا بت جو . دور جوما و إدخ جوما و . تمهار من س شراب ك بُرآتى ب فرض اس ا فسرف سب كومجعا بالمركح واثرز بواا ور مدنى صاحب اسى ورميان بس بشكل تمام ونینگ روم میں داخِل کئے جانے کے بعد حضرت عثمان غی ٹرکی طرح مظلو ا نومصور نے اس کامی کے بعد اسٹین افسران وغیرہ کی سی کے ذریع فیڈوں سے یہ ملے یا یا کہ مولانا کواس صورت میں جیوٹرا جا سکتا ہے کہ براس شب دار جانگ میں سے والیس جوجا ئیں . جنانچہ ابسا ہی جوا . حفرت عمرے ، إن ام المالك إن عرف ك إن كفي الصيب على في المالك وارمالك يل عالم ك ك رواد موكة ، محرمباكل وُرتي كردو إره جمعيبت أنى وه مى اخبارات عن مملاً آجى ب یہ ہے وہ رتت خیز دروع فرسا داستان کر جس سے سوائے لیگی پریس کے بڑخص مفوم وستا ترہے اور

ارباب لیگ کی طرف واقعد کی کمذیب کی جارہی ہے ، افنوس صدافنوس سے ہم آہ می کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ فتل می کرتے ہیں توصید جانبیں ہوتا

مولاناریاض الذین صاحب کی زبانی معلوم بواکر حضرت ایند و درستون کومبروسکون کے ساتو تستی و تشقی و یقی رہے اور فرایا :- یہ تو کچو بھی نہیں آئدہ مک کاس سے بھی زیادہ خواب حالت ہوئے والی ہے ، حلوں اور سب وطعم کے وقت حضرت شخ کی کیا حالت تھی ؟ مولانا ریاض الدین صل فرائے ہیں کہ چہرے پر تعطفا خوت و مہاس نہ تحاا ور مدنی صاحب اکثر مرافنہ کی حالت ہیں جوجاتے سمے ۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضرت مددح سے دیگر حضرات نے نخوری طور پراچا زت طلب کی کہ غذا دستے والے تعلی مگر مولانا مرطل نے بلوہ کے اندائیدا ورا پنے اغزاد علی اللہ کی سنابر کے قلع تع کے نے حاصر ہیں مگر مولانا مرطل کے نوع کا دو واقع جس میں رسول المند کی سنابر اجازت نہیں دی۔ نام الملاث مردح کے میٹر نظر تھا یہ تعالم البحدیث ادام الله فضله و طله علی المسلمین دالمہ الله فضله و طله علی المسلمین دالمہ توسلمین دالمہ دیا ت

اولیارات بی جو عداوت کرنے وہ دو کل باری تعالی سے جنگ کرتاہے۔ حق تعالی سے جنگ کرتاہے۔ حق تعالی سے جنگ کرتاہے۔ حق تعالی سے بیک بندوں کا بحالت مطلومیت صبر وضیط رنگ لائے بغیز نہیں رہتا۔ سید ناا نام حسین کے قائین نے زیادہ عصدیں نہیں تھوڑے ہی دول ہیں اپنی ذکت ورسوائی کا جو مہیب نقشہ ذکیحا وہ اسلامی آریجوں ہیں آج بھی روض ہے منطلوم حین احربی فائیا مدود بنگال سے با ہر نہیں مسلطے تھے کہ فدا وند تعالی کا قہر وخضب ظالموں کی طرف متوجہ ہوگیا اور شنقم حقبقی کی گرفت تہ وئی جوگئی ۔ جنا نجم مولا ناصالح صاحب سید بوری فاضل دیو بند خلعت رشید مولا ناریاض الدین منا کو گرف میں اسے گر اُلم الحرب کا کم کلکتہ بہنیا ۔ مقوب بنگل زبان ہیں ہے گر اُلم الحرب اُس کا اُردو ترجم جناب قاری شرفیت الرمن صاحب فرید بوری مدرس اعلی شعبہ نجو یہ مدرس مالیکلکتہ اور جناب قاری شرفیت الشرصاحب بمن تھی مدرس تجویہ مدرس عالیہ سے کرا کے بعنہ درتی ذیل اور جناب قاری شرفیت الشرصاحب بمن تھی مدرس تجویہ مدرس عالیہ سے کرا کے بعنہ درتی ذیل کرتا ہے ۔ مقام عبرت ہے کو جس فرعون ہے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام میا نقاوہ تو آگا کے بعنہ درتی دول فرق نے سے کام میا نقاوہ تو آگا کے بیادہ فرعونیت سے کام میا نقاوہ تو آگا کے بعنہ درتی وہ میں انسر نے اپنی اضلاتی اور قانونی ذرخدادی میں درت تا لاب ہیں غ تی موکرفوت ہوگیا اور جس پولیس انسر نے اپنی اضلاتی اور قانونی ذرخدادی

کوموس نہیں کیا تھا اور کوٹ ہوئے کلوخ اخدازی وغرہ کاتماشہ دیکھا تھا وہ بھی اپنے فرجوان فرز ذکو میروفاک کرے سرایا تما شابن گیا پھر خدا کی شان کوس خیال سے یہ ہڑ ہونگ بچائی گئی تھی کہ جیتے ملمار کی تبلیغ نہ ہوا ج بڑے اہمام سے اس جگر جیتے قائم کی جارہی ہے ۔ جو لوگ اب بھن فرد ہے فوٹ تھے وہ اب تا ئب ہو کر ایک دوسرے کوئٹیم کر رہے ہیں اور جس جینے کے تحت یرب خرافات کی گئی تعیس اس جھنڈ سے کی اب علانیہ نمالفت شروع کردی گئی ہے ۔ اسٹر رے قدرت کہا برمکس معاملہ ہے ۔ صالح صاحب لکھنے ہیں : ۔

الشلام عليكم ورحمة المتروبركانه

اً اِجان اِ آب كاخطموصول بوا مم وك فداكفنل سے فيريت سے بي اہم لوگوں کے لئے کسی قسم کی توکر شکریں 'ب خوم ہو کا کا کا کریں اور ہم لوگوں کے لئے د ماکرتے رہیں . جن عندوں نے جناب مفرت قبلہ مولا الدنی کے ساتھ گتاخی کی تھی وہ لوگ اب اس کا نیتجبہ بهگت رہے ہیں . بڑے داروغه كا برالوكاد وسے بى دن قضاكر كيا - يه بات شايد كومعلوم تہ ہوناس کے بعد حس تحض فے حضرت کے سرمبارکے ٹویں اُٹار کر جلا دی تھی دوسرے دن وہ مجی تالاب مِن دُوب كومركيا ، سيديور مين ماراج كنا إمشيان دُاكرًا ورحيتيناسب لوك كيت مِن كه خدا ک تسمیم ان غندوں کے ساتھ نہیں ہی جم لوگوں سے ایسا ولیل کام نہیں موسکتا۔ اس بات یہ ہے کہ ليكيمل ي دُوْرِق مِوكَى بِي بهت سے وگ اف وس كررہے بي كسايسا كام كراليكيوں كى غلطى مون ہے کہ وگ بیگ سے اراض ہوگئے ہیں کل بعد حمعہ قربے جوارے کا وس كے مردار لوگ ہادے كُورًا كُنا ورَّبلينى جاعت قامُ كى اورجية على رمندكى أيك شلخ قامُ كى حس كاصدرا ب كو بناياكم الم ا درمروم مظروان منال كواك عبدالكريم مندل صاحب كواسسنت سكريري بناياكيا ب- آس یاس کوگوں کے نام کی فرست محیی ہے ۔آپ کے گرآ فریتام موادلا آکے پاس آئیں کے نقط صلح آب نے دیکواکریتے وگوں کوائرتعالی کس طرح سیا آبت کرتا ہے گوتفصیلات کا اسطار ہے مگر ا بم حضرت شیخا لاسلام مولانا سیدسین احد مدنی کی ریسی زبردست اور کھی ہوئی کواست رانتهي يلفظه

K(#\#)>

پنه طلاکریں بیٹا درکے ارا دہ سے جب نوشہرہ سے کچھ آگے گذر افوب طرک کھڑے ہوئے مثنا قا دید سے معلوم ہواکہ حضرت ابھی نوشہرہ تشریعت لا رہے ہیں میں وہی بس سے اُنزکر جاں نثاریں کی صف میں کھڑا ہوگیا نخوڑی دیر کے بعد کو کہ حلال وجال حسنیت کا برجم لہرا آ ا ہوا حلوہ افروز

و سن مرابی مردی دیره بعد و بعد الم بار الم الم مین تشریف فرما موے جمال پہلے سے تعتدر یکا مورد میں تشریف فرما موے جمال پہلے سے تعتدر یکا

انتظام کباگیا تھا حض مولا احظ الحلن صاحب کی نقربر کے بعد معرت جف ارشادات فارا ا بردگرامخم ہونے کے بعدیس نے واہی کے بارے میں دریافت کیا آپ نے صفرت بادشاہ کل

صاحب زماد باكرېروگرام بنادير.

فررات مرقدہ کے کاش صابری کا یک سوابهار کھول بہاں بھی عطر بزے اس کے اس مقام کی بات خصوصی طور بڑے متوجہ موے دانتھی بلفظه بنغیبردیتی،

طاجی احتر سین صاحب لا ہر و پری تحریر فرائے ہیں کہ: - ابتدار ہیں شات تھے تھے تھے تا ہے ابتدار ہیں شات میں کہ اس اس میں اس سے فرو فرر کے وقت بری آ تھے تھ تھاتی تھی اور نماز فوت ہوجا با کر ق تھی، میں نے ابنی حالت سے حضرت کو مطلع کیا سخت ننبیہ فرائی چنا نچے کمتوب کے مؤہ کمتو بات شخ الا سلام میں اسی طوف اثبارہ ہے ۔ اس کے بعد سے بری یہ کمیفیت ہوگئ کہ بلا نافہ فجر و فر کم سین موات ہیں حضرت کو فیصے کی حالت بیں فرائے دکھتا تھا کہ کیوں نماز پڑھنے کا ارا و و نہیں ہے ؟ ؟ بیں گھراکر اُ کھ بیٹیتا تھا۔ یک فیت تفریبًا ایک ماہ رہی جب انجی طرح نماز کا بند ہوگیا یک فیصت ختم ہوگئی ۔

والده ابين مرحوم (بعني مبري الميه) كا د ماغي توازن د فعةً خزاب موكب . ۲ ہٰ سالدام ملی کو ذبح کوفینے کی فکر ہروقت رہتی تنی جب مفامی علاجے كجيدا فاقدنه موا نوزنانه مهيتال سبنا يورك كباو بالتعبي ننورش كي دس كيفيت تحى يه علاج مجي الأأ رہا۔ بیس نے انتہائی پریشانی کے عالم بیں حضرت کی خدمت بیس تارارسال کیاا ورخود بھی دوبند روانه موكيا داسى شب مين ايك عجيب وانعد بيش آيا - فوم وبيارى كى دربيانى مالت يين ا محوں نے وکھاکہ وہ ایک دریا کے کنارے جاری میں۔ ایک درخت کے بیجے ایک بزرگ تشریب ر کھتے ہیں اُن کے دل میں معًا خیال آیا کہ میں اٹنا ہیں ہوں اور بربزرگ بینے ابند قدس سرؤ ہیں د فعتًا حضرت کے با دُل برگر بڑیں اور روکرع ض کیا کہ میں مجنون برگئ مول میرے مال یا ہے کا ا تنقال موگیاہے حصرت بیری دستگیری فرمایس احصرت نے اُن کے سرکوا دیراً مطایا اور بری شفقت سے فرا ! : . میٹی تواس فدر پریشان کیوں ہے ، میں نے تجد کوحین احر کے سیرد کروا ہے ، اس کے بعدوہ منظر تھوں سے او جبل ہوگیا اوراُن کواحساس ہواکہ وہ استال میں بلنگ يري دنتًا إلى حيت بن إيك زامن ك ساخة شكا من بوكيا اوراس مع حزت نيني الاسلاكم قدس سرہ نہایت وقارے سانفرنیج تشریف لانے ہوئے دکھائی دیے اورا تے ہی فرایا کم احتسين كانارًا إسه آخرتم في كبا بكار جار كاب ؟ أخول في يا يُرا والدع ف كيا .

بہات شفقت و مجنت سے فرا یا کہ آئی دھ شت و پرائیا نی کی خردرت نہیں ہیں نے تم کواپنی بیٹی بنا یا ہے بھر تم کواس فدر برحاس بویل کوئی خردرت نہیں ہے ۔ اس کے بعدائ کے در دون شافوں کے درمیان اپنا پا وک رکھ کر د بایا اور چپت کے شکاف سے واپس جلے گئے۔ جبیں دیوبند ما خربوا تو اُئن کے مالات کوئن کرمہت اخوس فرایا ادر ما جزادہ کملا کے ماموں قاری محواسمان معاصب دین حضرت موانا کی امرمیان صاحب دین حضرت موانا کی امرمیان صاحب دین حضرت موانا کے اموں قاری محوامین کی فدمت میں بہنیا گئی اور میاں صاحب سے تعویذ بھی تصواد ہیں۔ اس اصغر مین ماحب کی فدمت میں بہنیا گئی اور میاں ماحب سے تعویذ بھی تھے ۔ دیوبند کو ان کی فدمت میں بہنیا گئی اور میان ماحب بہت دور بھاگئے تھے ۔ دیوبند والی پریش مربغیہ کومکان نے آیا اور اپنی کسی علاج معالجہ کے چند ٹو ٹمیس وہ باکل تندر سست موگئیں ۔ تعویذ بھی نہیں استعمال کے گئے ' اس دن سے آئی کسان کی واغی مالت نہایت موجہ ہے مالا نکہ یمقوام شہور ہے کوئی کو ایک ارجون ہوجا کے تواس کی سک عربھریاتی رہتی ہے ۔ در احتربین صاحب لا ہر دیری کا

مُووَا فَى تَصَرِّ فَا وَرِيرُ مَنَ الْمَرْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ایک بارحفرت جوالی میں اہر وُرتشزیت اللہ اسلک باراں ، قطا ،
فیولیت وُعا کی وجے خت پریشانی تق ۔ میں فیمنوب سے تعل حفرت سے دعا ،
کے لئے وض کیا ۔ دعافر مالی اور روا فا ابوا و فا صاحب کی طوف متوجہ ہوکر ٹری حرسے فرایا ۔
م بیلی الناس بی خیوا و ا دی النی الناس بان لو دیعت عنی دینی وگر میں حالانک اگر میری مغفرت نہ موقویں سے براآدی ہی

حزت کی دما کے بعدامجی جلسے کئے فرش بچھائے جارہے تھے کو مشارے تبل ہی یارمش ہوگئ۔ دماجی صاحب لام لورث)

رُوحانی تصرّفات تمام چرومتورم ہوگیاتھ ایجار پانچ سال کی تھی ۔ محکسو ہے بچکے اس پررُدنی رکھ کرچے ملکے اور اس پررُدنی رکھ کرپٹی یا خدم دی تھی ۔ لاکی بخار کی شذت کی دجہ سے فافل تھی ۔ دفعتُداس فرینی اور پٹی اور خینا شروع کر دیا کی موانا وا وا آئے ہیں ' والا تا وا وا آئے ہیں ' اُنھ بیٹی اور پٹی اور چن شروع کردی ہم وگ پریشان ہوگئے کر سرمام ہوگیا ہے ۔ لیکن ہماری چرت کی کوئی انتہا ذرہی جب کہ ذرا دیر کے بعد نہ بخارتھا اور نہ ورم - ریجا نہ بالکی ایجی تمی ۔ مالا بحداس نے بوش میں حضرت کو دیکھا ہی نہ تھا ۔ ( کا ہر ویری صاحب )

ا الشین بیمگواره (ریاست بیکایر) بر بم لوگ رین کے انتظار میں کورٹ کرین کے انتظار میں کورٹ کرین کے انتظار میں کورٹ کرانی تماجولا لیین

میں مرتب کر میں مرتب مصحفت کا سان میری ڈیر عوالی محاجولا میں کے سون کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اوراس نے ستون پر مینیاب کردیا ۔ میع اندازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ میثیاب کی چینیس بان کی مرحی پر ٹری جیں یا کہ نہیں ، ٹرین بلیٹ فارم بر آئی تھی تھی تھی کئی دریات باش ہوگئی اوریات باش ہوگئی

اس طرح اس مشبه سے نجات مل - (موصوف)

ایک جرت انگیز کرامت درس دے رہے تھے تبخطرا کی جالیاں سامنے تھیں الا مدویس سے ایک صاحب کو حیات البی درس دے رہے تھے تبخطرا کی جالیاں سامنے تھیں الا مدویس سے ایک صاحب کو حیات البی منی اللہ طلبہ وسلم کے منعلق کا فی شکوک تھے دوران درس ایک بارانخوں نے جربگا ہیں اٹھائیں تو ما منے نہ تبخطرار تھا اور نہ جالیاں ، بلکہ صنور نہی کریم صنی اللہ طلبہ وسلم خود تشریب فرماتے انخوں نے کچھ کہنا چا ہا دشاید دوسے طلبہ کومتو جرکرنا چاہتے ہوں) تو صرت نے اشارے سے منع فرایا۔ اب جود کھتے ہیں تو سب جیزیں ابنی سابقہ صالت پر تھیں اس وقت مجھ مطلق یا دنہیں آرہا ہے کہ یہ واقعہ مجھ سے کہاں بیان کہا گیا مندوشان ہیں یا مرینہ منورہ میں۔ دھاجی احمد سنا اہر اوری موانا قاضى سجا وسين صاحب صدر المدريين مدسه عاليه فتيورى در بلى ، تحرير فرمات مين : -

روضهٔ مط<u>هر<sup>و</sup> س</u>ایجو سلام کاجواب ملا

حضرت مولا امنتاق احدصاحب انبيطوى مرح ممقتى اليركولل

حضرت مولا افلیل احدصاحب سہار نبوری رحمۃ الترعلیہ کے مجمعر تصحبی کوفلانے علم ظاہری کے سا نفر تعریٰ اور طہارتِ باطنی کی دولت سے بھی نوازا تھا ۔ صاحب بیل للہ بزرگ تھے اور تقریباً سوسال کی عربی اب دستھ اس استعراب کی عربی اب دستھ استعربی اب دستھ استعربی اللہ عالم آخرت کی طوت رحلت فرا ہوئے ۔ اس فادم کو مرحم سے خرب نبیاز حاصل تھا جب کمی ولی تشریب فرا ہوئے اکثر و بیشر صافری کی سعادت حاصل ہوتی تھی ۔ چونکے حضرت شیخ اسمی اس فادم کو شرف بلد خاصل ہے ، حافری کی سعادت حاصل ہوتی نشی ۔ چونکے حضرت شیخ کا بھی ذکر آ جا باکر انتھا ایک الماقات میں مرحم نے فرایا کہ:۔

منامی اثنا ہے ۔ مولانا ابوانحسن صاحب حیدری (الدّاباد) تحریر فرمانے ہیں کہ :۔ جب منامی اثنا ہے ۔ مطرت اقدس مراداً بادیل میں تھے توجی نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت اِقدس ایک بہت بڑے کرے میں فرش زمین پرایک گاڑھ کی جادرا وڑھ ہوئے بیٹے ہیں اور میں حرت اتدس كي ياؤل دبار بامول - برساس خواب ديجف كتقريبًا وليره مفته بعد مغرت کومراد ا بادجیل سنینی جبل الدا با دمنتقل کردیا گیا و اس خواب کے بارے میں جناب مولانا سیّد محدميان صاحب نالم جمعية على رمهند كويس خطائه ويكانها ورتجير دريافت كيتمى وموون كا جواب آیاکہ :- او اب حضرت کے بیرد او انتہارا خواب میچ ہوا۔اس خواب کی بی تبیر ہے۔ معفرت ہوگئی | جناب ماجی جیب الرحمٰن صاحب سیو ہار دی تحریر فرماتے ہیں :-معفرت ہوگئی | حضت والدصاحب رحمة الشرعليه كے انتقال كے وقت حضرت سيو مارو تشريف كة منته بعدعمروالدصاحب كى درخواست يرحضرت فان كاللب يرتوخدى جس سے والدصاحب کو ذکرماری ہوگیا ورورود بوارے اسم ذات کے انوار ظاہر ہونے گئے اس كے بعد كيدى ديريس والدصاحب كانتقال موكيا ورحضرت دبوبند تشريب لے كے والد صاحب کی وفات کے بعد ایک صاحبے خواب میں ایک بزرگ کو یہ فرما نے ہوئے دیکھا کرمیاں! مولا احبين احد كے صدقه يس الشرتعالي نے جود سرى عنا راحدصاحب كو يخت ديا- فلله الحدا-مولاناعطارانته صاحب بخارى برجس زمازيس سرسكندرجيات الترتعالى حافظ وناصر ب كى كورت نايك مقدم جلار كانعاب مين بيعانى ك سزا كا ندیشه نمها و رکوگ بخت بریشان تنهاس وقت کچولوگ نهاییت تنظرانه ا نداز مین حفرست یکی ضدمت میں دعاکی درخواست کرنے آئے معزت سب کی سنتے رہے آخریس کچھ زمایا جس کا حسلا صد نائباية تعاكدرا يض من قربان موجا الوبهت برى سعادت بداس مين نكرى كونى بات بد-ببرحال امتر نعال ما نظونا صب - مستجم ونوس کے بعد حضرت کی پینین گوئی اور کا ورک اور ناه صاحب موصوت بُری جوگئے . (موان استدطا بحرین صاحب) ا مولا اعبدالیم صاحب مرس دارا لعلوم فرمشکوا تربیف کے درس کے دودان كتاب لعجزات كيضمن ميس حضرت كالبك وانعقهم كهاكر ساياتها

اس بوند پرسوے زیادہ طلبہ موجود تھے۔ اُنھوں نے بیان زبایا کہ:۔ بیس نے ایک روز صفرت کی میں۔ اُنھا ق سے اس وقت بہمان تحوڑے تھے ، صفرت شخ نے دھوت قبول زبالی ۔ جب کمانے کا وقت قریب آبا توہمان ٹریادہ ہوگئے۔ حضرت شخ تمام مہاؤں کو ساتھ نے کرمیرے مکان پر تشریف نے آئے ہماؤں ک کرتے و کی کھری پرلیٹان ہواجی کو صفرت نے موس فرالیا اور جمع طلحدہ نے گئے۔ جس نے تمام معورت حال حضرت نے سانے رکھدی اور گذارش کی کہ اُنٹی دیر شہریں کہ جس مزید کھانے کا انتظام کروں۔ حضرت نے زبایا کہ میں کھانا کا فی ہوجا سے گا۔ جب نچ آب کے ارشاد کے مطابق تمام دوئی وسالن آب کے پاس الاکر کو دی گئی۔ روٹیوں پرایک کپڑا گو حک دیا گئی اس وقاع اور انتظام کروں کے ایس کا کردینا شروع کیا موقاع المرتبی کی معانیا اور کچھ نے جب کہ ماحی تا ہوتھ کے کہ انتظام کروں کے ایک کردینا شروع کیا موقاع المرتبی کے ماحی ماحی کا انتظام کروں کے ایک کو اور نے بھی کھا ایا اور کچھ نے جبی صاحب کہ موال سے محمل کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کا نہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی ماحی کو ان ہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی میں ماحی کی ان ہوگیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کچھ نے جبی میں ماحی کی دیا تھا تھوں کھیا۔ گھروالوں نے جس کھا تیا اور کھی کھی کھیا۔

وفات بنیخ رسے مجھول مجھی کھھلا گئے ہے ۔ دارالعلوم کے ایک طالب علم نے صفرت کی فدت میں وفات بنیخ سے مجھول مجھیل کے جول بیش کئے ، یوس میں پانی محرکوم کول سے میں ڈال دیئے گئے اس طرح ہیں کے مجھول چار ماہ تک پڑمردہ نہیں ہوتے اور خوشما بھی معلوم ہوئے ہیں ۔ صفرت نے اس ہدیہ کومسرت کے ساتھ تبول فرایا اور حکم دیا کہ یہ بوتل ان کے کرے میں میز پر رکھ دی جائے یہ مجھول ہجار ماہ پورے تین سال تین جسے تروتا زہ رہے لیکن ہے وہمر ، ۵۰ کے صاور نئے جانکا ہینی وفات نیخ کی وہ مجمی تاب نہ لاسکے اوران کی تازگی د نفتہ پڑمردگ سے تبدیل ہوگئی ، سارے بھول اس طرح سیا ہ ہوگئے کہ پانی میں میں بیاس کا انترا گیا ۔

(مولانا رشيدالدين صاحب داما دحزت شيخ ?)

ایک مجد کے امام صاحب آئے اُن سے فاطب ہوکر فرمایا: آپ فسیل جنابت کے اُن سے فاطب ہوکر فرمایا: آپ فسیل جنابت کے سے مالا کداس طرح طبارت مال نہیں ہوگئے ہے حالا کداس طرح طبارت مال نہیں ہوگئے ہے بخس کیٹرا آئار دینا چاہئے اور پاک کیٹرا بہن کر فسل کرنا چاہئے ۔

میں ایک میں بیس گرفتار نما دفتی سرار تیں کو جے میں فران این میں ایک میں میں ایک میں ا

د نعدانوکیل پڑھ لیاکرو جنا نچ چندہی دن ماومت کرنے سے مصاتب کے بادل چیٹ گئے ۔ (مولائع بدائتلام صاحب فیض آبادی)

الیشن کا زانه تماصرت دوره پرتمے ایک گاؤں ہیں تمور کی دیر کے لئے مرض جا آبار ملط النہ النہ النہ النہ وقت بہت تنگ تما لوگ جا ہتے تھے کہ صوت کچے ارشا د فرائیں اتنے بین سلم لیکے ایک مقامی رکن جن کے ہا تھیں شدید درد تھا الملاع ومعالجہ سے عاجز آ بچے تھے دعائی درخواست کی ۔ صرت دعا پڑھ کر دیر تک دم فرائے رہے حتیٰ کہ سارا وقت آئیں کی نذر ہوگیا ' بجرفر ایا کہ سورہ فاتح مع بہم الشرسات مزنبہ پڑھ کرایک باردم کیا جائے اورموض درد کو رہیں یا دو سراکوئی ہاتھ سے بچڑ لے جب دم کرے وجھوڑ دے ۔ غرضیکہ سات باراسی طرح ذرائی کے اورم مرتبہ مریض دردکا عال بتا وے ۔ انشا رائٹ جند دن این اگر نے سے شفاصائل ہوجائے گی۔ یہ فرما ہی رہواں جن کے بیرصاحب کو ابنی طرت آتے دیکھ کریے فرماتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے کہ ۔ آب آ مدیم برخواست " بہرطال چند دن عمل مذکور پر حا ومت کرنے سے مرض زائل ہوگیا۔ کہ : ۔ آب آ مدیم برخواست " بہرطال چند دن عمل مذکور پر حا ومت کرنے سے مرض زائل ہوگیا۔ کرنے الی مرتب مرسد عالیہ کلکتہ تحریر ابرکا فرائے ہیں :۔

 كَرَّمَاتِهِ دُولُكَا يَذَكُوهُ وَالِيَحَاسِ لِتُرَمِّنَ فِي ان سِيمِي اس واتعدكا ذكركيا تُوانَعُون في مَن تَصدِقِي وَانْ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ

فرایا: مکان کیسے نہیں گئے۔

دیوبند فراتے ہیں کر ماہ اللہ خارہ سال کی کا محرت رحمۃ اللہ علیہ خاردارالعلوم تمان کی حدمت تمان کی حدمت تمان کی حدمت اللہ علیہ خوری میں رہتے تھے۔ تقریبًا نواہ کے بعد مخرت رحمۃ اللہ علیہ خوری میں رہتے تھے۔ تقریبًا نواہ کے بعد مخرت کی خدمت ہیں بعد خار مخرب حسب عادت ما مزبوا - حضرت نے دیکھتے ہی فربایا مکان کہ خوری میں رہتے تھے۔ تقریبًا نواہ کے بعد مخرت کی خدمت ہیں بعد خار مغرب حسب عادت ما مزبوا - حضرت نے دیکھتے ہی فربایا مکان کہ خوری کی خدمت ہیں بعد خار موری کے دمیرا فیام اس وقت بسلسائنظیم دیوبندتھا، میں نے عض کیا کہ تقریبًا جارہ ام ہوگئ فراوں کا بھی خن ہے ۔ میں نے کہا کہ ماہی انتخان قریب ہے اس کے بعد ارادہ کر بیا مگر کسی وجہ تین روز کی تا خیر ہوگئ تیرے دورگھرسے تا رہنج کی نعان کا انتخال ہوگیا ہے، جا نا دانہ جبی طور پر قائم ہوا کہ جا کہ جو الت معلوم ہوئے اُن سے یہ اندازہ جبی طور پر قائم ہوا کہ جو کہ اُن سے یہ اندازہ جبی طور پر قائم ہوا کہ جو خان سے یہ اندازہ جبی طور پر قائم ہوا کہ جو خان سے یہ اندازہ جبی طور پر قائم ہوا کہ اس کے بدرے بین مضرت کے فرانے کا جو دقت تھا دی نعان کی بیاری کی شدت کا تھا اور اخرام کا رہیں شدت اس کی مورت کا سب ہوئی۔

حضرت مولانامفتى تميل الرحمن صاحب رقمطراز مين كه: - مندوستان بادل مبط کے کا زادی سے کھا عصر پنترکا واقعہ ہے کہ من بورشل بجنوریں بڑے یما نر پر دلینکیل کانفرنس منعقد مولی، حضرت قدس سرهٔ غائباشب کی کاری سے وہاں رونق ا فروز ہوئے کا نفرنس کے پنڈال اورمیدان کوعمدہ طور پرسجایا گیا تھا ۔جون کامپینہ تھا پہشیتر ہے آسمان صاف تعالیکن تابخ انعقاد کی شب میں امیا بھٹ زور متورکے ساتھ گھٹا ہمی اور صبح ہوتے ہوتے پارش کے آثار نزیک ہوگئے یہ دیجے کا نفرنس کے متعلین گھراگے اوروہ ایک وفد کانس میں حفرت کی خدمت میں ارش کے انتوار کی عرض سے ماضر موت آب نے کچه اس طرح فراکر ال دیاکه آپ مص اینی رونن کی خاطر کاشتکاروں کی منه نانگی مراد کو لمیا بیٹ کردینا چاہتے ہیں۔اس کے بعد حضرت والاخیمہ کے بغلی کمرہ میں اً رام فرا ہوگئے اور جمع و ہاںسے جِلاً يا يا مم برمرطلب اسى دوران بس اتم الحروف كومبسكاه بس ابك برمندسرمبذوبانه ہییت کے فیرتنار فی تحف نے علیدہ لے جاکران الفاظیں برایت کی کرمولی حین احد سے كبدوكراس علاقه كاصاحب فدمستني جول اكروه بارش مطوانا جاست بين تويكام يرس توسط ے برگا۔ را نم الحردف اسی وقت خیر میں بہناجس برحضرت والانے آہٹ پاکر دجہ المعسلوم فرمانی ادراس پیغیام کومشنکرا یک عجیب بُرحلال ا نداز میں بستراستراحت بمی پرسے ارشا و فرمایا مائے اکد سے بارش نہیں ہوگ اینانی با براکریہ واب بنیانے کے لئے برحیدان صاحب کو مّاش کیا یکن خداجی جانتا ہے کہ وہ کہاں جلے گئے ؟ وہ نومبیں ملے سکین تعوامی دیر کے بعد گھرے ہوئے تہ بند بادل ہٹنا شروع ہو گئے اورمنوں ہی بیں آسمان صاف ہوگیا ۔ بھرجب كك كانفرنس جارى ربى بارش مبيس مولى -

حال ملب بجی صحتیاب میوگیا جاں ملب بجی صحتیاب میوگیا بذر بعداستیم گوالندوتشریف بے جارہ تھے۔ ہمراہ کئ خدام نصے اسی اسٹیمر بیں ایک عورت کا بچر سخت بیمار تھا۔ بخار مبہت تیز خطا اور آ بھیس تھیم ا رہی شعیں وہ عورت اوراس کا فا وندونوں رورہے تھے ۔حصزت کے ایک فادم نے اس بچ کی یہ حالت دیجی نواس نے اس عورت کے فاوند سے کہا کہ تھوڑا سایا نی لے کرفلال کمین میں جاؤ ایک بزرگ بیٹے ایں ان کے پاس نے جا و اور اُن سے دم کرا کے اس بج کو بلا دو۔ مگریہ نہ بتانا کہ تم ہے یہ بات کس نے بتائی ہے جانچہ وہ ایک گلاس میں پانی نے کر گیا اور صرت سے دم کرا کے بیٹے کو بلا دیا۔ ایک گھنٹ کے بعدوہ بھرا یک بوئل میں پانی نے کرا آیا اور کہنے لگا بچہ کو بانی پلنے کم بانی بلاتے ہی بی بار اُر ترنا سفروع ہوا اوراس وقت باکس بھا رہیں ہے۔ اس بوٹل کے پانی کو بھی دم کو دیجے تاکہ اگر بھراس کی طبیعت خواب ہوجائے تواسے استعال کواؤں۔

(مولا تأجيل الرحمن صاحب سيو باروى)

نشى محمين ماحب كاوى في ايك واتعصا جزاده مولانا اسعدصاحب ملاكر ساحف يقل كياكوس زمان عي معرت مولانا مدنی رحمة الشرطبيرسابرمنی جيل مبس تنع اسى ز از مي منشى محتسين صاحب بمي وإلى بياى مّیدی کی چینیت سے تھے منشی محرمین صاحب حنرت مولانا مدنی رحمة المدلیدسے قرآن شراید اوردينيات يرهاكرت تع - ايك اخلاتي فيدى كويمانى كى مزاكاتكم بوكيا - اس فنتى تويين صاحبے ذکر کیا کتم بنے بایوے کو کریرے لئے دماکری کرد ا جوجاؤں بنتی محتصین صاحبے حزت رحمة التُرطِيد سے درخواست کی ، دوایک مرتبہ تو حضرت رحمتہ الشّرطيد في ذانت ديا ، پھر ایک دن نشی محرسین صاحب نے بہت اصار کیا تو فرایا کہ اچھاس سے کہو کہ فلاں دفیر خرا ما کے۔ چانچاس نے دوتین روز تک وظیفہ بڑھا مگراس کے دل کوٹسکین نہوئی۔ بھراس نے كبلاياكه بايوس كبوكه وماكري منشى محرحبين صاحب حفرت دحمة الشرس ببهت معربوك توحفرت ف فرایک اچما جاکاس سے کہوکہ وہ را ہوگیا بغشی محصین صاحبے اس قیدی سے جاکہاکہ بایو نے كمدياكد تورا بوكيا . دوايك روزگذرنے كے بعداس تيدى نے بھربے مينى كا اظهاركياكداب كك وي عم نبيل آيا اورميري بمانى مين چندروزي ره كئ بي منشى محيين في بيرا كروض كيا تو فرایا : - میں نے کہ تو دیاکہ وہ ر ما ہوگیا ۔ اس کے بعددوایک یوم مقررہ آ اینے میں رہ گئے تھے كەمسىكى ربانى كاحكم آگيا -

مولانا مبدائق ماحب دا مانی کے سامنے کا داقع بیٹ جوگی کے نصر فسے نجات لادی ہے کا نیور کا ایک شخص دیو بندا یا اورا س حضرت مولانا رحمة الشرطيه عن عرض كيا كرجوده سال جوس بين اين وطن بين ايك كنويس بربانى موربا تفاكد ايك جوگي گذراا ورائس فرجو برنگاه دالى بس وه دن سها وراً جا كا دن بين اس جوگي كرساته جوگي گذراا ورائس فرجو برنگاه دالى بس وه دن سها وراً جا كا دن بين اس جوگي كرساته جوگي بينا ب برخ كرساته جوگي بين روحانى قرت سے بھے كيني يتا ب اب بين بهت پريشان جول كركيا كرول مين سلمان جول اس برحضرت فرايك تحفير المراا دوليك وظيفه بتايك اس برخو و جنا في دات كوائس في وه و هيفه پرها اورسوگيا و مي المحوك أس فرحو بينان كيا كر رات مين فرويا و اس جوگي در الدر كراس شروي محمل آور جواتوا ب فرك ايك تارك كراس شروي محمل كرويا و اس جوگي كريم تا ايك تواب شن كرفرايا كرا جا كا مين تين مي بين المحاليون قواس جوگي كريمت تعلقا مير مد دل مين نهين من عرف كا نيور ميلاگيا و

ماجزاده مولانا اسعدصاحب زید مجدم کابیان ہے کہ مدینہ وسوسہ وور ہوگیا اللہ بین خوالی صاحب دہوی نے ابنا واقعہ ذکرکرتے ہوئے زایا کی میں دہوں کے ایک سیاسی جلے میں شرک ہوا حضرت والا بھی اس میں تشریف زباتھ وہاں میں نے دکھا کچہ مورتیں بھی اسٹیج پر بیٹی ہوئی ہیں ، دل میں خیال گذرا کہ دہ تفض کیسا ولی ہوسکتا ہے جو ایے جمع میں ہوجس میں عورتیں جی موجود ہیں ، یہ خیال آنے کے بعد صفرت سے اس درجہ نفرت ہوئی کہ میں جلسے کا ہ سے گھر چلا آیا ۔ اس شب خواب میں کیا دکھتا ہوں کہ خوت سے برا قلب ذاکر ہوگیا اور مبری نفرت عبد سے برل گئی (در اس ابیے جلوں میں شرکت غف بھر کے ساتھ اور صرور تا ہوتی تھی اس کے دہ دس میں ارتکان صاحب میں جاروی )

یہ تو اچی خاصی ہے الدین صاحب شن پوری کی صاحب ادی سخت علائے یہ تو اچی خاصی ہے الدین صاحب شن پوری کی صاحب ادی سخت علائے یہ تو اچی خاصی ہوئے تا ہے ہوئے تھے۔ موان موسوت معزت کی خدمت میں حاضر موکر دونے کے معزت اسی وقت اُن کے مات دائی کے ادر گرو کر لگا کہ فرایا یہ تو ماسی کی جاریا گی کر دایا یہ تو ماسی کی جاریا گی کہ وقت سے جی گوتھنے ف شروع موگی اور چند ہی دون میں انجی خاصی موگی۔ انجی خاصی موگی۔

د ورضع بحرادی (گرات) میں ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے.
کنوال تشیریں ہوگیا ۔
تو دہاں کے لوگوں نے ایک کویں کے کماری ہونے کی حضرت سے شکایت کی حضرت نے لئے ، شکایت کی حضرت نے لئے ، شکایت کی حضرت نے لئے بردم کیا اوراس کو کنوس میں ڈال دیا گیا ساتھ ہی دما بھی فرانی ، جس کے بعد دہ کنواں شیری ہوگیا ۔

کشف فلوب اگرکددالی بیان فرات بی رقط از بین: و عابی صاحب دین عامی محتر می ما می محتر می ما می محتر می ما می محتر کردالی بیان فرات می رک عشر کی خوض سے شرکی سفر بوگیا و حرت نے محتر کے منصل ایک محرومی تنام فرایا و دران تیام میں ایک مرتب میں حضر ک کی فرمت می ما محتر کے منصل ایک محرومی تنام فرایا کدد ما فظ ما حب الدر آجائے و محتر کی دبان مبارک سے مافظ کا نفظ می منافظ کا نفظ می منافظ کا فظ کا فظ کا درا و بی فرادیا و می ایک می محرف نفولیا در می منافظ کا درا می خوال می منافظ کا درا می خوال می منافظ کا درا می خوال می منافظ کا درا می منافظ کا درا می کوگ بانی کری ایک خاص جرایا بوتی ہے دو کھایا کی دران کا درا می کوگ بانی کری ایک خاص جرایا بوتی ہے دو کھایا کی دران کا دران کی کا کا درا می کوگ بانی کری ایک خاص جرایا بوتی ہے دو کھایا کی دران کا دران کی کا کا دران کی کا کا دران کوگ بانی کم جیتے میں اُن کا ذیر می کی ایک خاص جرایا ہوتا ہو ایک کوگ بانی کم جیتے میں اُن کا ذیر می کی ایک خاص جرایا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

کا یا بلیث گئی ایک لاکا پڑھنے یں پینوق تھا اوراُس میں آوارگی بی آنے لگی تھی۔ یں فردان میں میرا بڑالواکا محدابلکم جودارا تعلوم میں زینعلم تھا رمضان کی تعطیلات کے بعدجب دوبلرہ وارا تعلوم بین فیا اور حرت کے یہ گاقات کی و آپ نے اس سے فرایا کہ :۔ نم اپنے بھائی کونٹیں لائے ؟ جب محدا برا میم نے بھے یہ بات بتائی تومیں بحد کیا کواس مجل میں خاص اشارہ ہے۔ میں نے فورااس آوارہ گرولائے کونٹوٹ بات بتائی تومیں بحد کیا کواس مجل میں خاص اشارہ ہے۔ میں نے فورااس آوارہ گرولائے کونٹوٹ

مهان ہیں اب بڑی محر ہوئی کہ فری طور پر کیسے انتظام کیا جائے، چنا نچہ مہان فازے حفرت
رحمۃ اللہ علیہ کو گھریں کلایا گیا اور آپ سے صورت صال عرض کی گئی۔ آپ نے فرایا اچھا لا دُ
جتی روٹی ہو چھے دیدو، جنانچہ دسترخوان ہیں لیٹی ہوئی روٹی خود لیکر یا ہر تشریف لے گئا اور اپنے
سامنے رکھ کراس میں سے روٹی کال بحال محرسب کو دینی سنند وع کردی جب تام مہان کھانے
سے فاغ ہو گئے اور دسترخوان اٹھایا گیا تو معلوم ہواکہ دوتین روٹیاں نیچ رہی ہیں۔

(مولانارشيدالدين صاحب داماد نفرت شيخ جي)

موت کے مذہ نے اس کی اجلاس کورکے پوریں کہا یا گیا جونت کی اس پڑا توب زمانہ میں ہمیت کے مذہ نے اجلاس کورکے پوریں کہا یا گیا جونت شیخ الاسلام بھی اس موقد بر میں ہمیا ہی ایکیا جونت شیخ الاسلام بھی اس موقد بر تشریب لائے نے ماس طلاس ہیں مصافی المجھ اور واضلع بلیا کے چندا شخاص شریب ہوئے اور حزت سے بعیت ہو کرا ہے وطن واپس ہوگئے۔ کچھ دنوں بعدائن ہیں سے ایک مریجن کا نام بارک انڈ ہے سخت بیار ہوئے ۔ ڈاکر اون فاعم دزکریا صاحب (جواس واقد کے شم دیراوی ہیں اور وہ بھی حضرت شخ سے ابنی کے ساتھ بعیت سے مشریت ہوئے تھے) کہتے ہیں کرمن بھی تیت مارک میں مطاع بلایا کی قد دکھتا ہوں کو جم بالکل ہے جس و حرکت ہے آ کھیں تیجو آگئی ہیں آتا رمرگ بطاہر معالی میں بی منظر دیکھ کے س برائی ان ہوگیا ۔ اجانک مربض نے رفتہ رفتہ ابنا ہاتھ اس شاکری کو ملام کیا اور کہا : وضرت ابنا ہاتھ استماری کی ملام کیا اور کہا : وضرت ابتا ہاتھ استماری کو کر بیٹھ گیا سلام کیا اور کہا : وضرت ابتا ہاتھ استماری میں دور سے وفتہ رفتہ ابنا ہاتھ استماری کی ملام کیا اور کہا : وضرت ابتا ہاتھ استماری کی دور سے وفتہ کے بعدم بھی اس محرت انتفری کے اور تھی رہے کہ دور سے وفتہ کے بعدم بھی انتفر کی کھر کو کہا ۔ اور تھی رہے سے وفتہ کے بعدم بھی انتماری کیا کہ دور تھی رہے کے دور تھی کی مورک کے بعدم بھر آگئی کیا دور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا ۔ اور تھی رہے کے دور کی کے مورک کے دور کورک کے دور کی کھر کھر کے کھر کی کھر کے کہ کا مورک کے دور کھر کی کھر کی کھر کے کھر کورک کے دور کی کھر کے کہ دور کھر کا کہ کہ کہ کہ کور کھر کھر کے کہ کا مورک کے دور کی کھر کی کھر کے کھر کے کہ کورک کے کہ کورک کے کھر کے کہ کھر کی کے کہ کے کھر کے کہ کورک کے کھر کے کھر کے کہ کورک کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کورک کے کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کورک کے کھر کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر

اورا پنے والدوغرہ سے پوتھیا شروع کیا کرحفرت کہاں تشریف لے گئے ؟ لوگوں نے بت ایا کہ حضرت توبيال نهيس تعے!مريض نے كهاكر حضرت موانا ترتشر بيت الے تعادر مرب چرب ا وربدن ير ما تو بيركر فرمار ب تنه كر كھيراؤنبيں أبيے ہوجاؤكے ۔ اس وا قعہ كے را دى ڈائز صاحب موصوت فراتے ہیں کہ انجی میں وہاں بیٹھاہی ہوا تھاکہ دیکھتا ہوں بخارایک دم غائب هوگیا اور وه حضرت کی د ماسے ایسا اپنیا ہواکہ آئ کے بچرکھی بیار نہیں ہوا۔ (مولا نامحدمليمان صاحب عظى فاخيل ديوبند) ا بچین میں *میری چی*ٹم وابر ویس موذی جر تومے تھے۔ میں نے تسراً نظیم دعاکی برکت حفظ کرایا تو تکیل جفظ کی سرت کے موقعہ پر حضرت تشریف لائے ۔ حضرت سے دعاکی درخواست کی گئی ، حضرت نے دعا فرما کی فودن اورائے کا دن پر جر تو مے خدا کے فقس اور حضرت کی دعام کی مرکت سے غائب و اپید ہو گئے۔ (مولا ناعبد الرفن صفا بھاؤں) مشتنهٔ اور هستهٔ بن به شکایت رسی کرسرک نصف حصے اور بائیں اُت ينيا مسيصيني رمتى بسااوقات ايسامعلوم برتاكه فالج بوكياب علاج ممی كرار إمكرازالنيس موادية كايت شقت برتمي حضت مراداً بادتشريف لائد - ايرل كا كاممينة تعادماداً بادم صرت برواره تشريب لے كے فروز صحرت كے ساتھ تھے۔ راستي من خروز كاك كاث كرفوب كهلائ ييوارس أزنا تفاويان عاجى جبب الرحمن صاحب كے بهان نيام فرايا و داں بيننج بى حاجى صاحبے شربت بين فرايا وہ شربت بيا. اس كى بعدسے بىشكايت بفضل تعالى رفع ہوگى ۔ آج كى يەشكايت نہيں ہوئى معلومنيں خروز وں اور شرب کا اثر تھا یا صرت کی دعاکی برکت تھی۔ (مولا ناسيد محدميان صا) قرے ایک باریک سفاع نمودار ہوئی است کے دصال والی شب جدیں باره سبج سے فراغت کے بعد رکھے دربر داتب ہوکر بیٹھ گیااس وقت بیں ٹرین بیں تھا اور کل گڈھ ہوتے ہوئے دیو بند جانے کے ارا دہ مصفررما تعا فواب میں د بھتا کیا ہول کرحفرت کا وصال موجبکا ہے ایک کثیر مجع ہے اور حضرت کی نماز جنازہ بڑھی جا رہی ہے میں بھی نماز جنازہ میں شرکی ہوگیا ۔ اس کے بعد حضرت کو

لگر قبرتان کی طرف کے بطاس درمیان میں کانی و تفہ ہوا ، بعدا زاں آپ کو قبر میں آثارا گیا اور تم م لوگ مٹی دے کروابس ہوگئے ، اس کے بعد میں بھی مٹی دینے گیا اور مٹی دی حضرت کی جنجک پر والبس آگیا ، یہاں تک خواب دیجہ حیکا تھاکہ بیدار ہو گیا ، دیوبند بہنچ کو میں حضرت کے مزار بر صبح سویرے آفتاب کلنے کے بعد ماضر ہوا اور مؤدب ہو کرمزار کی داہنی جانب بلے گیا اور اپنے شواغل میں مصروف ہوگیا ۔ و کمیتناکیا ہوں کہ حضرت کی قبر شریعی سے ایک باریکسی شعاع رکھی اور بُورب رُخ ہوگئی یہ صورت شوافل کے جاری رکھنے تک معلوم ہوتی رہی ۔

( حاجى محرج ال الذين صاحب موضع بداويك ضلع بحاكل بور )

ایک مرتبہ خواب میں و کھاکے حضرت شیخ سخرے وابس ہوئے ہیں اور دارالعلم ترامین اللہ میں اور دارالعلم ترامین اللہ علی مرتبہ خواب میں و کی اور جدید میں ایک چار پائی پر آرام فراہیں ۔ میں فرراً حضرت والا کے پاس پہنچا اور پاؤں و بانے لگا - حضرت والا نے بہت منع فرایا میکن میرے بار بارع من کرنے پر رضامند ہوگئے اسی اثنار میں حضرت نے مجھے کمی مفید تربیق سیتیں فرائیں جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ: ۔ ہمیشہ بزرگوں کی عزت کیا کہ وا ور چپوٹوں کے ساتھ شفقت سے بیش آیا کو افتار اللہ ونیا ہیں باعزت رمو گے جیا کہ سرکار ووعالم صلّی السّر علیہ وسلم نے فرایا: ۔ مَن لَوْ يَدْخَدُ مَنْ اَلَا اللّٰہ وَنَا اِللّٰہ وَنَا اَللّٰہ وَنَا اِللّٰہ وَنَا اِللّٰہ وَاللّٰہ وَا

رمولا ناع فان الدّين صاحب بجنوري ، نبیں کیا دہ ہم یں سے نہیں ہے۔

ادا ك من المنطقة وجزل الكيش ك منكام خزوب كازمانة تما - في مند كي منكام خزوب كازمانة تما - في مند كي من المندمة في مند كي من المندمة في المندمة

علم یا را دینٹری بورڈے اُمیدواروں کوکامیاب بنانے کے لئے تمام مندوستان کاطوفانی دورو فرارد تم مور برنگال میں تمام صوبوں کے بعدالیکٹن جواتھااس لئے صنرت نینخ الاسلام ا واخرفروری میں نواکھالی تشریعیت لے گئے۔ مختلف مقامات پر حضرت کی نقریروں کا بروگرام بنا آپ كم سفر متعلقه انتظان راتم الحروف مضنعل نصع ببرحال بمارا قافله ارايح ك شام كويل بور تها نبكم كنج بنها مولا اعلى المجلم صديقي مولانا نافع كل درد مير حارث ورى طالبعلم بمراه تم -چود ہری رزاق الحيدرجرين و سرك بورو فواكهالى كے دولت كده برقيام ہوا دوسے دان ايك عظمات صلب میں اتخابی تقریر کرنی مقی نماز عثار کے بعد اا بی طعام تناول کیا اور تقریباً ۱۲ بے سونے کی غرض ہے الم ام فرمانے لگے۔ راتم محروت باؤں دبا مار باکھد دیر کے بعداب کونیت لاگئ اورم لوگ دوس كرس بس بعض ضرورى كامول كى كيل بس مصروت موسكة . تقريبا دو بحثب کو را تم الحرو ن اورجهِ د صری محم<sup>و</sup> صطفع ( ریبا نرد <sub>)</sub> انسپکرمدارس کوطلب فرمایا - بهم دونوں فرکا عاضرِ خدمت ہوئے ، ارثاد فر ایا کہ: . لومھنی! اصحابِ إلمن نے ہندوستان کی تقییم کا فیصلہ کردیا اور مندوشان كأنتيم كساته بنكال وبنجاب كوهي تقيم كردبال ييمن كرانم الحروب في عرض كياكم اب ہم وگ وتعتم کے خالف ہیں کیا کریں گے ؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم وگ ظاہر کے پاسند ہیں اورس بات کوتی سی می میلین میں میں توت کے ساتھ جاری رکیس گے ، دوس دن گرالیور ك عظيم الث ن جلسيس تقيم كى مضرّون برمع كة الآرارا ورّاريخي تقرير فرما كى ١ ورايك سال جاراه بعد معرج ن سيمير كولارد ا وُنٹ بين گورز جزل مند كي فيمنو تع اعلان سے إس بينين كو ل كى ر مولا نارشيدا حمصاحب صديقي كلكنه ) مرت بحرث تعدبق موگئ

مشهور بزرگ حضرت مولا نام غوب احمد صاحب لاجبور د گجرات ، كاديك منامى اثناك خواب درج ذبل بعض معضرت شيخ رحة المترعليدى غرمول عفلت و برترى كا داضح الثار ومغموم موتاب - آب في إنا فواب يون تحرير فراياب: -

المحديثه والشكريثر . آج تثب يكشنه بوقت دوماعت ۱۳ شعبان أعنلم سستاره مطابق ه اربري محدد اس روسياه سرايا حميان كومالم رويار مين حضرت سيدنا ابرا بيم فليل المشرعل نبينا وعليالقتلاة والسكلام بعدومعلوم لأكى زيارت منامى نفيب بهونى حضرت سيزنا ابراهسبهم علىالمشاؤة والسكام كوياكس شريس مجات مجدك تريب ايك عجره بس تشريف فرابي اورتفل می ایک دوسرے کرے میں کتب خارہے ۔حزت ابراہیم ملیدا سٹلام نے کتب خارے ایک ملدكتاب أشانى حسيس دوكتابين تميس ايك كتابك ساتعدوسرى كتاب تمى ده خطبات جمع كامجوم تحاءاس مجود خطب بس وه خطبه نظرا نورسے گذراج خطبیج عدمولا تاحیین احد مدنی منطل پڑھاکرتے ہیں۔ جا صمبید میں بوج عمیر معلیون کا بڑامجھ ہے مصلیوں نے فقیے فراکش کی کہ تم صرت فليل التُروع مفارش كوكر صرت على الترطير التامولان منى كوخط بجدير جاف ك لئے ارشا دفره ئيس فقرف جراك كرك عرض كيا تو حفرت فليل الشرعيدات لام ف مولاما مانى كو جديرهان كاككم فرايا مولانا مدنى ف خلب يرها ورنما زجديرهانى . حزت ابرا بيم عليدات الم فيمولا اك اقتداريس نما زحميدا وافرائي فيترجى مقتريول ميس شاس متما - فالحديده عى والك حداكة يُوَاكث يُواحض سيدابرا ميم عليه السّال مفيعت العرشي مبارك سفيرتمي (المتعلى) م ل م احزت مولانات دمخرمیاں صاحب رقطاز ہیں بر سردیوں کے موسم میں ایک اسی سالر شیخ فانی کے میم میں نرع روح کے تین حاركهنته بعدلام الكرفتكي يبدأ بوجاتي بيممر مراولا معبدالاحرات اً من ذوارالعلوم جیسے علمار جن کوغسل دلانے کی سعادت جسل ہوئی وہ جران تھے اورا ب کس يران بي كه (حضرت عين كا)جم مبارك اسى طرت زم تفاجيكي زند في كا مواجه یباں کک ماتھ دھوئے گئے توالمحلیوں سے چٹنے کی آ واز منگ کی دھوٹا) نزع روح کے دقت آ بھیں نیم بازا ور دہن نیم وا ہوجا آہے ناک کے بانے اورچیرے کی تازگی میں بی فرق آجآ اہے لین برایک کوچرت تھی کہ انکھیں بالکل بندا درمونٹ اس طرح ملے جوتے تھے جیسے کہ سونے کے ونت عادت تعی اروئے افرریز تازگی اور تازگی میں ایک لطیعت مبتم کی ایش گفتگی موجود تھی کداگر بهط سيقين نه موتواس تنهيدنا زكومُ ده تصوركمنا نامكن تحاء

اسٹرسیداحم شاہ صاحب نرائے ہیں کہ: برب ایک عورز کے بیائے کے دعار کی برکت جم پراس قدرز م تھے کو کی جگہ خالی نہی۔ علائی کیا جا آ تھا گرز فم جو سے توں رہتے تھے اور بیتے کی زندگی ہے بایوس رہتے تھے ۔ بیا نیوطرت کو دکھایا اور آپ دمائی درخواست کی ۔ اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم ہے اسی دن ہے آرام ہونا شروع ہوگیا ۔ الحمد شردہ بیتی اب بھی حیا ہے ہوری فرائے ہیں کہ ایک تندی میں ساحب دھا پیوری فرائے ہیں کہ ایک تندی میں مصرت کی دعا اور دوا کا اثر میں مصرت نے اللہ میں کہ ایک ہوئی گیا ۔ صرت نے اللہ شری پر سے سے بارے ہیں دریا ت فرایا تو لوگوں نے عرف کو دواس وجرہ نہیں آگے کو کہ اُن کی کہ برجل گیا ہے ۔ جنا بی حضرت نے دعا فرائی اور اندے کی زر دی کا لیب بتایا ۔ می کوجب دیکھا تو ہوساوم میں ہوتا تھاکہ کون سابیر طلا ہے ۔

ایک مسافرس کا دلیسی افعہ سے بذرید لاری کھتولی جارہ تھا۔ اس بیں حزت کی مظفر کر سے فرائے ہیں کہ ایک مزید مظفر کر سے مشاری کھتولی جارہ تھا۔ اس بیں حضرت بھی مشریت فرائے۔ لاری میں چربیس شیس تھیں لیکن سواریاں جیسی تقبیں تقبیں تا کہ ایک ایک کاری میں کاری دول کی ڈرائیور نے کہا بھی کہ اب جانے دیجے مگر پولیس والے نے احرار کیا کہ جب بھی کاری چیک مگر پولیس والے نے احرار کیا کہ جب بھی کاری چیک مگر وی سے نے اور اس نے سواریوں کو شمار کیا نوج بیس بی سواریوں کی تعداد ہے فری میں جوال وہ اندر آیا اور اس نے سواریوں کی تعداد چربی بی سواریوں کی تعداد جوری ہوئی کہ جراف ہے اس نے شار کیا لیکن سواریوں کی تعداد چربیں سے نیا ددگت ہیں نے مالا کہ سازچ بیس سے نیا ددگت ہیں نے مالا کہ سازچ بیس سے نیا ددگت ہیں نے مالا کہ سازچ بیس سے نیا ددگت ہیں نے مالا کہ سازچ بیس ہی تھے۔ بالاخر تھک بارکوائی نے گاڑی کو تھوڑ دیا۔

حضرت کی دعااوراس کاچرت انگرزار ایس بیان کرتے ہیں: بانس کندی آسام سے راقم الحروث قیام رمضان المبارکے بعد وطن کے لئے رخست ہوا ا در حضرت سے وعائے عانیت کوائی چنانچہ آنائے سفریس جبکہ گاڑی بدر پورا در بانڈو گھاٹ کے درمیان جل رہی تھی میں صبح

ایے وقت بیدار ہوا جبکہ باکس اجا لا ہو چکا تھا۔ راقم الحروف وضو کیا گاڑی ہیں اس قدر رش تماکہ بیٹر کبمی نازی اوائی و شوار تھی ۔ جوں قوں کر کے کھڑی کے پاس آیا۔ و کھا قوشورج طسوع ہونے کے قریب تھا۔ معایہ خبال دل میں پیدا ہواکہ اہلی بیں قوصفرت سے و ماکر الکے چلا ہوں اور مہاں ناز بی قضا ہور ہی ہے اس خیال کا آنا تھا کہ ا چا بھے جبگل ہی جی گاڑی رک گئی میں نے جلدی سے نماز اواکی اور ضراکا سٹکرا واکیا۔ اس کے بعد جوں ہی گاڑی کے پائیوان پر پاؤں رکھا گاڑی روانہ ہوگئی۔

وردكا فررموگیا ایک دن به صرت کیاس نمازعمرک بعد نیط بوت تح با ایک دن به صرت کیاس نمازعمرک بعد نیط بوت تع و قاری صفاالر من صاحب کا تذکره جواحزت نے زمایا کہ وہ کہاں ہیں ؟ ہم دوگوں نے عوض کیا کہ ان کے بیری نقرس کا درد ہے بہت کلیمن میں حرکت کرناد شوارہ بے بنا نچر حفرت رحمۃ الشوطیہ حفر قاری صاحب کرے برتشریف ملائے ہم لوگ بی ساتھ نقے مزاج پرسی کے بعد هزت نے انجو سلے بر دم کیا چنا نچ درداسی وقت کا فرم وگیا ۔ یا یہ حال تھا کہ دہ ترب ہے تھے یا یہ کہ ہارے ساتھ مسجد میں نماز بڑھنے تشریف لائے ۔

موان جناب تدخر ننیع صاحب نحو لیداردا را لعلوم دیوبند جناب احداث می کدایک محداث می کدایک مرتبه معزت کی آرسی کر تخیید

باره آدمیول کا کھا ٹاڈیڑھسو آدمیول کوکانی ہوگیا

ے کہیں زیادہ جمع ہوگیا۔ ہم اوگوں نے مرت یارہ آ دمیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا اس لئے ہمیں کا فی پریٹ فی ہوئی ۔ حضات نے دمار برکت فرمائی اور کا فی پریٹ فی ہوئی۔ جنانچ دمی کھانا کم از کم ڈیڑھ سوا دمیوں کو کافی ہوگیا۔

قرز ندک کے دعار فرز ندک کے دعار فرز ندک کے دعار فرز ندک کے دعار مرکوئی فاکہ ہنیں ہوا ۔ حضرت نے اُس کی ورفواست پرایک تو بدعنایت فرایا حس کے بعداس کی لاک کوالٹر تعالی نے ایک فرز ندمطاکیا اور بعدا زاں کئ نیخ ہوئے جو کر بحدالت ٹریب بقید جیات ہیں ایک مرتبہ دیو بند ہیں طاعون کی و باجیل گئی ۔ وس ہیں کمیں مررس کے فوظ را با فردی ۔ چنانچ آپ تشریف ملائے اور شہر کی معبدوں نیز محلوں سے طلبار کو دارا تعلوم عی بالایا۔ اور مدرسے گردایک مصار کمینچ دیا ۔ چنانچ السرتعالی کے فضل وکرم سے مدرسی کی طالب کلم کو خارت کس میں کا اس کا ریک ہنیں آیا۔

سى آئى دى تلاش ميں ناكام رول الله عن يُرى في زيا كرم وقت مولانا منى نين جيل الله عن ا

میں مقیدتے ان دنوں حضرت کی ڈاک بہنانے کی فدرت میرے بھردتی ایک دن آلفاق ہے ایک سی آن ڈی نے مجھ ریل میں بچوالیا اور میری تلاش لینا شروع کی اگرچ میرے پاس بہت کانی ڈاک تی لیکن ایک خط مجی سے دستیاب نہوسکا۔

مولانا منظورا جرصاحب نائب مدر تاجی مراد آباد فراقی مراد آباد فراقی مراد آباد فراقی مراد آباد فراقی مراد آباد فراند می مراد آباد مراز به مراز

ایک مرتبہ بھاد ہورے حفرت کے یہاں حفرت مولانا رحمت اللہ صاحب تشریف لاے اُنھوں نے حضرت کے مانے امرتسر کے رہنے والے ایک صاحب کے انزات

حفرت شیخ کے ساتھ گشافیوں کی سزادنیت ای میں ل گئی بیان کرتے ہوئے بتایاک دہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرت مرنی کے ساتھ جوگتا فیاں کی تعییں اُن کی سزادنیا ہی میں لگئ جس طرح ہم نے حضرت کے ساسنے بر تہذیبی کا نگا نام ناچا تھا ، ہمارے سانے ہماری ہو بیٹیوں کو سریا زار نجایا گیا فداا گرجے پر دیدے تو میں اُز کر حضرت مدنی کی فدت میں بہنچ یں اوران سے معافی طلب کروں حضرت رحمۃ الشرطیعہ نے یہ با بیس سُن کو نجہار اندوس کیا اور اُن صاحب کومعاف کردیا۔ (مولانا عبد الحق صاحب دا انی مجاز حضرت بیٹے جوز اس معافی علام کردیا۔

حضرت شیخ کوگالیال دینی ایا وبال کوایی فش گالیال دیارت جی کوگالیال دیارت تھے کول لرز نے مگات تھا قدرت نے اُن سے انتقام لیاا وراُن کے چہسے رہاس حاح آ بلے پڑے کہ تام مذہوج گیا ۔ اوربالکل توے کی طرح سیاہ جو گیا ۔ آج بھی یہ صاحب طبیب ہونے کے باوجودا پنے سیاہ چہرے کو درس جرت بنائے ہوئے جی اوراح راف کرتے ہیں کہ مجھ مولانا مدنی کوگالیال دینے کی مزالی ہے۔ درس جرت بنائے ہوئے جی اوراح راف کرتے ہیں کہ مجھ مولانا مدنی کوگالیال دینے کی مزالی ہے۔ درس جرت بنائے ہوئے جی اوراح راف کرتے ہیں کہ مجھ مولانا مدنی کوگالیال دینے کی مزالی ہے۔

این کھری کی خیرمن لیسے اس دورکی است میں میں کہ میں این کھری کی خیرمن لیسے اس دورکی حضرت اس حلال کھری کی خیرمن لیسے موالے تھے موانا نظر احمصاحب تھانوی نے دعویٰ کیا کہ میں سیاست میں مولانا مدنی سے مناظرہ کروں گا معرت مولانا محمد البیاس صاحب رحمۃ الشر علیہ کوعلم مواتو آپ نے فرایا کرمیاں ظفر احمد ابنی گھری کی خیرمنا بیس سطح والے تھے ۔ بہومال حضرت کو آپ نظر اور کی معرض میں کردیا کہ حضرت آپ کی تقریر کل ہوگ ۔ حضرت تودین مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے میاں طفر احمد صاحب تھانوی نے میاں طفر احمد صاحب تھانوی کے ملافت جھیں نی ۔ فائباسی بات کی طرف حضرت مولانا الیاس میا نے اشارہ فریایا تھا۔ دو انفاس قدرسیدی

معلیم رمفان البارکے موقع برٹانڈہ میں ترادی کے دوران المارکے موقع برٹانڈہ میں ترادی کے دوران ایک المام کی ایک المام کی ماحب صفرت کو نہایت ہمونڈے المارکے دوران کے المارکے دوران کے المارکے دوران کے دوران

کوئی شخص انہیں کھ کہ نہیں سکتانہا۔ آخر کارایک دن جب انہیں خون کی تے جوئی قانبیں بھی آساس جواکہ یہ اُن کی بیودگ کا نہتے ہے ۔ ﴿ اَنْفَاسَ قَدِسِید ﴾

ایک مرتب چندطلبار نے اہمام کے ماضے ہوک ہڑال شروع کردی جو میلم سے محرومی ایرال شروع کردی جو کے استے ہوک ہڑال شروع کردی جو استے ہوئی اور فرایا کہ آپ لوگ برطریقہ افتیار نے کریں ہم آپ لوگوں کے مطالبے کو پوراکریں گے لیکن ان حضرات نے ہوک ہڑال جاری رکھی ۔ ان ہوک ہڑال ماہری ملبار کی فیادت دو پنجا بی طالب کم کرہ ہے تھے اور جوش حات میں یہاں ہی کہ ہے کہ کم دار العلوم کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے ۔ ہم جال معا کم کی طرح رفع دفع ہوئے کہ ہم دار العدیث میں حضرت رحمۃ اللہ طلبہ نے تقریر کرتے موئے فرایا کہ ہے اس تحریب سیس حقہ یائے والوں سے خت کیلیف سینی ہے ، ہیں اُن کے موق میں بدرعا تو نہیں کرتا ، ہاں ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا ۔ محتقریہ کہ اس تحریب ہی جو میں ۔ لینے دالے آج می حیات ہیں کمیکن نام نبا درولوں ہونے کے باد جودع مے بحرم درم ہیں ۔ لینے دالے آج می حیات ہیں کمیکن نام نبا درولوں ہونے کے باد جودع مے بحرم درم ہیں ۔ لینے دالے آج می حیات ہیں کمیکن نام نبا درولوں ہونے کے باد جودع مے بحرم درم ہیں ۔ لینا میں قدرسید )

مرد دارالعلوم عمرت کی بد دعارکا اثر اس طلبار اور طمارکا جائی کرایک مرتب دارالعلوم عصرت کی بد دعارکا اثر ایس طلبار اور طمارکا جائی جائی طالب علم فروش بر ایک طالب علم فروش بر ایک طالب علم این می شان می گذاشا اور این کران بی این می این

كاميالى ماميل بوئى -

جنب المراو عیمی المراو لیجی المراو لیجی المراو لیجارہے تھے میں بھی الماقات کے لئے المیٹن لکھنؤ ماضر بوا نو حضرت نے فرایا کہ آپ چ کے لئے نہیں چلتے ؟ میں نے عض کیا کہ دُما فرائے اس وقت تو کوئی سب ایسانطر نہیں آتا کہ میں چکانصور کروں ، ہر حال حضرت ابھی ممبئی پہنچ نصے کہ اللہ بنعالی نے اسنے روبوؤں کا انتظام کر دیا جو سفر چ کے لئے کا فی سے ۔ چنانچ میں فرا ہی انتظام سفرکر کے صفرت کے ساتھ جا الما اورع ض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا تبول فرالی .

موناعبدالوحید فال صاحب فرائے ہیں کہ ایک مرتب صفرت سورت کا دورہ استی رقاب فرائے ہیں کہ ایک مرتب صفرت سورت کا دورہ فرائے ہیں کہ ایک گاؤں والوں نے دجن میں بڑے بڑے برجمی تھے ، جب حضرت کی آمد کی جُرشی اور انہیں معلوم ہواکہ آب اس طرف سے گذرنے والے ہیں توجی مرک حضرت کی کارگذر نے والی تنی اس پرتقویہ ایک فرلا گھ تک می گاڑے کا درائی والی کی کاراس فرش پر ہوکرگذرے دایسا استقبال وہ اہنی دیم کے مطابق اپنے سے بڑے بیرکا کیا کرتے ہیں )

اسى مايى كوشب بريوتى در معنان المبارك موقع بربار بابيا بواكس ايخ كور بي المابيا بواكس ايخ كور بي المابي كور بي كور

ا در علا مات سے معلوم مواکد ) اس تاین کوشب قدر مول ، بار با یہ بات مجی تجربہ میں آلی کا بس آبائی کو چا ندرات موتی ، صرت اسی دن مجے سے عید کے لئے انتظامات شروع فرا دیتے تھے ور ایک دن بشیر قرآن شرمین ختم فرادیتے تھے ، صرت کے اس طریقہ کی بنا پر حضرت کا مرخا نقامی بنا سکتا تھاکہ آج چا ندرات ہے ۔ دمنی عزیز الرشن صاحب انظامی تدسید ،

جس سال صفرت نے آخری ج کارا دد کیا اس سال بطا برکول ایس اسال بطا برکول ایس سا مان غیرب سند کا نان انتظام برتالین جب معند کا نان قریب آیا وائد آن الله آب کے عمراه قریب آیا وائد آنال نے صرف آپ ہی کے اخراجات کا انتظام نہیں کیا بلک آپ کے عمراه

آبِ کے صرفہ برتقریباً ایک درجن آدمی سعادت جے وزیارت سے بہرہ یاب ہوئے ۔ دانفاس قدسید،

استم دهونی بوری (ایک مهوفی اور مجذوب تم که آدی)
امعلوم مخص نے مدولی
ایخ بین که ایک مرتبہ بیں حض نے مدولی
ابنی رہا ، سردی کا زانہ تھا جب آ ب رخصت ہوکر مہا زبور کے اسٹین پرآیا تو گاڑی میں جگہ نہیں مل رہی تھی ابھی میں پریٹان ہی تھا کہ کیا کروں ا چا نک ایک صاحب چونم بہنے ہوئے
میت قرب آئے اور فرمایا کہ بجو رکیوں نہیں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کم نظراتی ہی بیشنے سے معذور ہوں ۔ بیشن کران صاحب جھے گود میں اُٹھا کہ گاڑی میں بھا دیا ۔

د انظاس قدر سے ،

اس جلسه کی صدار کون صنافر ماینیگے مفتی عزیز ارحمٰن صاحب بجوری انفاس قد سید اس میں اس کے مصال سے اس کی مصال سے

ا میں جسمان کے مطار ورف کی مرابی ایک میں تحریر فراتے ہیں: در حضرت کے موال سے کھی عوصہ تبل را تم النے وفت خوابیس دکھیاکہ مدینہ منورہ عاصر ہوں بحضوراِ فدیں کے مزارِ مفدس کے قریب ایک تخت بھیا ہوا ہے اوراس کے گر دہہ ہے اولیا را متّ موجود ہیں بھی جیٹے ہوئے ہیں اور کچھ کھڑے میں سے کسی صاحب وریافت کیاکہ اس اور کچھ کھڑے ہیں سے کسی صاحب وریافت کیاکہ اس طلسہ کی صدارت کون صاحب فرائیس گے ؟ توجمع ہی ہیں سے کوئی صاحب بولے کہ مولا ناحمین احمد صاحب مدنی اس جلسے کی صدارت فرائیس گے ؟ توجمع ہی ہیں سے کوئی صاحب بولے کہ مولا ناحمین احمد صاحب مدنی اس جلسے کی صدارت فرائیس گے اُن ہی کا انتظار ہے ۔

حضرت رحمنا المعليم بعالى إور تشريب لائ موت تع صابى ايوب صاحب مليل كه توسط ايك ناميا آيا ادريون عض كرف لكاكد: حضرت اجب آب

دنیا توبربادہوگئی اب آخرت کے لئے دُعاکردیجے

لیگے دور بیں بھاگل پورتشرب لائے تھے توہیں ہی وہ خص تھاجی نے آپ کوکالی جندی دکھائی تھی اورگالیوں کے ساتھ بھر پھینے تھے ۔ ہوا یہ کدوالیں کے وقت ابھی رائے ہیں سے محدم ہوگئیں۔ توب کی خص مے مجد میں گیا تو ایسا محت ہوتا تھاکہ کوئن خط دم دیں تا تھاکہ کوئن خط دیج کال دیا ہے ۔ حضرت امیری دنیا تو بریا دہوگئی۔ اب آخرت

کے لئے دُعاکر دیجئے اوریس نے جوتھ ورکیاہے اسے معان کردیجے ! اس فی کا اندازمیا ن اییا تھاکہ ماضرین کے روجھٹے کھڑے ہوگئے بہرحال حضرت نے کسے بڑی شفقت ومجت سے اینے اس بھایا اور تمام حاضرین کے ساتھ اُس کے حق میں دعا فرائی نیزاُس کومعات کردیا۔ (مولانا عبدالرشييها وبمرجيي)

بعفرت يَّعْ وَبُروِ فَاك كِياكِيا أَس كَ أَكِّ ون جعد كى نماز ك وه نه کمو المداتم الحردت سوگيا . خوابين ديماكدايك صاحب فرارجين :-

كياتم مولاً اكومُ وه مجعة جو؟ جوا تناروت جوا وريه آيت لما وت فوائى - وَلاَتَعُونُوالِسُ يُعْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ٱلْوَاللَّا اَكْبَالاً وَكُلِى لَاسَّتْعُونُونَ . (مَضَى عزيزالْ المُمنا بجورى الفاس توسيب

ایک صاحب فرصرت کے مزار مقدس کے تریب مراقبہ کیا فرکیا فیکے بیر کهٔ سمان برخوشنا بدلبال منڈلارسی بیں اور بکی جگی **پیوار ب**ررہی

ہے . خود مزار مغدس برا یک خوشنا وربہت بڑا فارہ ہے جس سے انی گرر ہے اور ساتھ جی یہ صداً رسى مداخل في عبادى دادخليجنتي (انفاس قدميم)

حضرت شیخ کے رُوحانی تصرفات | مولانا بولحسن صاحب حیدری الحسین تحریر فرمانے ہیں :-بارگاد مدنی کم لا اجدری صلب است اگرجة حضرت مولانا (مدنی) سے میں بسلے أن فرنان

کی رسائی کاچرت انگیسندوا قعه 📗 رکستانجاا ورنه بذلن نجیا . گرجب پیمعلوم ہواکہ حضرت مولا اکا گریس میں مشعر کے ہیں اوراس کے مامی ہیں یک بیک بیری طبیعت موسوت ک جانب متنفر موكن اوربس مرصبت ميس مولانا بيطعن وتشنع كراكرسنن واليمجى المشت برندال روجات اورمجوے کہے کہ ایے بزرگ عالم کی ثان بس کیا کتے مو؟ الغرض لوکھ مہت مجھاتے رہے لیکن میں تقیبا دوسال برمایس می حضرت مولاناک شان مین اساسب کل ان استعال کرار با و درسال کے بعداس عالم مس حضرت كى رامت كايبلا ظهور موا . ايك شب داين نيام كاه اجالسان كى جنوبى گیاری میں بعدعشا رحسب عمول سور با تعافوا ب بیر کہا دکھتیا موں کہ ایک بزرگ فورانی صورت اک بڑے کرے میں جس بیں جٹا کیاں بھی ہوئی میں وسط میں جٹائی پر نیٹے ہوئے ہیں اور گردویں سنتے لاگ موڑ إن گردن جيكائے بيٹے ميں بروكھنے كے بعد ميرى آنكو كھل گنا درمي اُنھو مھا۔

جبیت بہت مرور دمخوٰ ناتھی اس وقت تین بجے تھے اُٹھ کروضو کیا اور نماز ٹرھی · اس خواہے اس قدرمترت بوني كريمرد وإره باكل ببندنهين آئي اوردن بعرطبيت يرايك كيعف طارى رما -تھوڑے دنوں کے بعدابک شب پیمرخواب دکھیتا ہوں کہ وہی فرانی شکل وصورت کے بزرگ ا کے صمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتاب با تویس ہے اس کے مطالعہیں معروف ہیں ، وحار آ دی اور بھی اِ دھراُدھ نیٹے ہوئے ہیں ۔ بیس بھی سلام کر کے ایک جانب بیٹھ گیا ۔ ان بڑگ نے نگا واُ تھاکرمیری جانب دکھیا اور بھر دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہوگئے ۔اس کے بعد میں بیدار ہوگیا ۔ اگر جیکی سے یہ خواب بیان نہیں کیالیکن اس کے اثرات ذمن پرمرتسم ہوکررہ گئے ۔ بعرا کی شب خواب د کمیتا ہول کرا ک سیدہ کڑت سے نمازی آ رہے ہیں اور وضو کر کے مبديس بيعة جارب بين مين بهي وضوك دوسرى صعن بين باكر بيع كيا ميعف ك بعدد كما کہ وہی بزرگ اسٹشکل وصورت بیں آ گے کھڑے ہیں پھراُ نھوں نے امامت فرمائی ۔ نمازختم ہونے کے بعد مری آنکو کھنگئی۔ اس خواہیے میرے دل پر حوکیفیت طاری ہوئی وہ احاط تح رہے باہرے تووڑے دوں کے بعد جوتنی مرتبہ بھرا بک شب فواب دیکھنا ہوں کہ وہی بزرگ آئ شکل وصورت ير جم يردنى عبادًا ك ايك اليصمقام يرميع مين جويرك لئ اجنى ب يسف دور كريا إكدائن ت مصاف کروں لیکن وہ بزرگ اُٹھ کھیلدی سے ایک مکان بس جلے گئے اور میں پنجر ہوکرد کھیارہ گیا ا بکے مزنبدا بیا بواکدمردی کے موسم بس رات کے وقت خلا منامعول بیبرار روکرفصوص امحکم کا مطالع کرتار یا جب محزی نے تمیار و بجائے قویس نے اُٹھ کرنما زعثارا واکی اوربستر ریاسے گیا گڑنیٹ م نہیں آئی بعداُ ٹھ کررُوح المعانی کا مطالعہ کرنے لگا۔ ایک بجے خیال پیدا ہوا آج خلاف معول مداُ ہوں، گر بھے ذکل تو نیاز فج واتی ہے گی اس خیال میں تھاکہ پیچا کے بیندآ گئ ا درکتاب سینے پر کھیل کی کھیل روگئی۔ اس عالم میں کوئی نواب و کچھٹاٹ و ٹاکیا ۔ اس وقت وہ خواب نوچھے یا ونہیں رہا كبين اسى انتارس موايك ميرب واست نبائے ككى ئے دونين بارچنجوڑاا وركهاكه أملحونا زيرواد جينيورْ نه المجيحاس قدرا مساسس بواكريس بأك أشاا در لينك برجيُّوكركيو دير نك إ وحر أُ وحم استنها إن و كيتار إ كرے كے دروازے كى طاف د كميا توسكنى حسب مول بندتنى . يس ف أ تؤكر وضوكيا الزرع اورصلے يربع بنے سوچ لكاك إالله باج كياكم بندے يوكس

نے اس قدرزودسے میراننا زیجاکر لمایا مصنے پر پیٹے بیٹے بیندا نے تکی میں اُوئی جا در ا وڑھ جوے تھااس چادریس لیٹے ہوئے جائے نماز برہی سوگیا۔ خواب دیچہ آ ا بول کی آسمان يراُ رْراع بول كِيولطعت آر إسب كِيونوت كما را بول . ديرتك اس عالم عي را - بغعند تعالى ناز فرك وتت بيدار بوكيا . ون بوطبيت بهت يُركيف رسى - ان فايول ك ويكف ك بعد خیال پیدا مواکد یا استریه کیسے خواب بی اور ده کون بزرگ بی جمتعدد بارخواب می نظرات -اب مجےان یا نیج بارخواب د کھانے والے بزرگ کی جانب زیا دہ توج ہوئی اور ذہن میں جسس بیدا جواکہ برکون سے بزرگ ہیں؟ اس اُدھٹر بن بس نھاکہ ایک روز برے فالرزا و بعانی مولانا محدمیا سل امنی فامن داد بندائے اورسام ملیک کرے ایک مانب بیٹ گئے اس وتت بیں شوی مولا نا روم کے مطالعہ بیں معروف تھا' تھوڑی دبرکے بعد میں اُن کی جا متوج بوا ورا تنائے گفت گوی خابول كا تذكره بوا، تو ده قدرے فور كے بعد مكرائے ميں ف دریافت کرتے ہوئے کہاکہ کیئے اِجناب متبنم کیوں ہیں؟ وہ پھر مینے اور ش کرفرانے لگے آپ كو خوابيس نظراً في والنَّكل وصورت أورميئت جوبجوان كى مع جن كواب برا مجلا كمية ہیں، جن کے خلات آپ تقریر کرتے ہیں، بس نے کہاککس کی ؟ تومنس کر کہنے کے کہاب دلانا ستحسن احرصائب مدنی کی اجوطیہ آپ بیان کرتے میں یبعیندائمی کی شکل وثبا بہت ہے ۔ مولاً المحدميان سلز كي ككرمعلوم جولب كرآب مولاً است مار كما كي . يم ف دريا فت كياكم ار کھانے کے کیامعی ہیں؟ کہنے لگے لی آب مولانا کے شکار ہو گئے میں اکل فامیش ہوگیا اور ع نیم دوی مقربیان سل بنتے سکواتے چلے گئے۔ یس نے کھرکی نما زیرمی ا ورویز تک و ماکرتا رہا کہ الله ان خابول بين جوبزرگ جھے د كھائے كئے إلى اك كا اكتفات فرا وسے - جب نمازا ورد كا سے فارغ موكراش توابينه دل مس ايك عجيب تغرصوس كميا اوروه يركوعزت موانات ويست احتصاب من کی نفرت بخت سے تبدیل ہو بھی تھی اوروہ بھی اس طرح کے معلوم ہوتا تھاکدان کی جانب سے کبی نفرت اور بزاری تمی بی بنیس ا وربیرحالت به چگئ کربیل ونهار چلنے بھرتے <sup>،</sup> سوتے جا محتے حضرت موانا بى كى طرف دميان رہنے لگا ، موانا مخدميان سل كنى باركهاكرات كوحضرت مولاً اقبله سے خاص روحانی نبیت بیدا ہوگئ ہے اور آپ کا حقد مولاً اتھا فری کے بہاں نہیں ہے

ایک شب حسید مول دخواج صاحب کی کمٹی ، جالستان کی جنوبی گیلری جس سور إتماک جیٹی مرتبہ وہی بزرگ خواب میں نظرائے و کھناکیا جول کدایک چیوٹی سی معیدہے اس مجدمیں وہی بزرگ رونی افروز ہیں بجد نازی مجد بیں آرہے ہیں اور وجنو کر کے مسجد بیں بیٹھتے جاتے مب، میں بھی وضور کے مسجد میں بہنیا اوران مفدس بزرگے سامنے باادب مبید گیا انحوں نے ابنے دست مبارک سے مجھایک چیزعطاکرنے ہوئے فرایا نواس کو کھالوا بیں اسے کھاگیا اوراس ككماف سيجوكواس تدرحظ ماصل مواكداس كا تشريح سے زبان فاصر اس اتنامي یا دے کر جیز مجے عنایت کی گئی وہ سبر این کی گوری سے مشابہ تھی اس خوا کے بندرہ میں روزىبد مماك اسكول بيس محرم كانعطبل مولى اوريس الأابادس اسيف مكان غوت يورضلع فازی یوراگیا ۔ یہاں بینے کو تھوٹے بھائی بیرامدحبدری سلزی المبیر کے ملاج کےسلسلہ میں فازی پورجا نا ہوا۔ میں فازی پورعلی الصباح بہنیا۔ انجی شہرکی دوکا نیس بند تھیں ، میں مرك برطبل ربا تفاكيكم محود الحق صاحب كى دوكان كمكل اورمين ايك كرسى كلينج كراب دوكان بیدگیا . اجانک کیا د کیتا بول کر درسد دینیه کے چندمولوی صاحبان چلے آ رہے ہیں ۔ یں نے دریافت کیا کدا ی حضرات است مو برے کہاں ہے ارہ ہیں اور کہاں جارہے ہم توان حنرات نے بنا یا کھ حضرت مولا اسید حسیل حمصتات شریف لائے ہوئے ہیں ' مولا المحمد عمر فارد ق صلا کے پاس مرسدوینیدیں تیام پذیر ہیں اور آج تین جے کی ٹرین سے بوسف پورتشربین لیا منگ يخروحت الرُسُ كرمي مين آيك ائن مولانا نب الول مكر بيرسوچاكدز نانسوارى بيرساته اس طرح روار دی بیس ملا قات معیک نہیں ہے، مولا ناتؤمیری مبتی کے قریب ہی نشر بھین العارم بن وجي بوسف يور بهني كرمانات كرول كا-

د مختریک اارمحم الحرام سنت و به بخشنه کویں سے کے وقت جناب محفیل فالقا، کے ہمراہ یوسٹ بور بہنیا جناب مکیم محداصن صاحب رئیں اعظم کے دولتکدہ بریہ کے کرد کیماک بہت سے صفرات صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیں بھی اجازت لے کرا ندرگیا تو د باں مولا اابواسن صاحب سل مہتم مدرسہ دنیبہ نظر آئے جوں ہی اُنھوں نے جھے دیکھا وہ بیری طرف بیکے۔ اُن سے سلام ومصافحہ کے بعد بیں نے دریا نت کیا کہ مولا نا منطقہ کہاں ہیں جوہ مجھے مولا الکی صد

بابركت ميس كے كئے اور ميراتعارف كرايا - حفرت مولانااس دقت اخبار كامطالعة فرار ب تھے ا ورمجدے باتیں ممی کرتے جاتے تھے، بہت ہی مجتت اور نوجے کے ساتھ گفتگو ذما کی اور پیر وہاں سے اُٹھ کر آب کرے میں تشریف لے گئے۔ بارہ بجمیں نے مولوی ابوالحسن صاحب سلئے کہاکہ اب صرت کی فدمت میں بری طرف جاکرع ض کردیجے کہ میں صلقہ گوشوں میں شایل ہونا چا ہتا ہوں بیرے کہنے پرمومو ف حضرت کے کرے میں تشریب لے محک اور وہاں سے والبی آکرسکواتے ہوئے کہاکہ آپ کی درخواست تبول کرل گی ادربعدمغرب حفرت في بعيت كے لئے فرمايا ہے - نازمغرب كے بعد تام جغرات توكيم صاحب كے مكان بر تشريف لك اورم تين جارة وى مجدى من مهركة اكسي تما برع براه فليل فانعا تے اورایک عیم صاحب تھے جلیا ہے بغرض بعیت تشریف لائے تھے ۔ نوانل سے فراغت کے بعد حفرت في في كرميت مون والحضرات أما يس إسى ليك كيت موت جلدى سع حفر كى خدمت ميں پہنچ كيا - اور دوسے دونوں حضرات بھى پہنچ گئے - حضرت نے ہم تينوں افرا دكو ا بنے دست علی پرست پرمعیت کاموتعددیا جس وقت حضرت اقدس تلقین فرمارے تھے میں ارزه برا ندام تماا ورایک مجبب كيفيت مجه پرطاري تمي . بعد مقبن حضرت اقدس في مجها وراد ا ورو فلا لك بتائ بيم عدد الله كرفيام كاه يرتشرب لائ .... مي حزت معيت معن ك بعدرُ وهانيت كى لذت سے آسنا جوا ، اب مرى محد بس آياكه وه لذبيذ في جو حفرت في محم خواب مي عطافر ماني مقى وه ي رُوحانيت كالذيذ لقد تفارسه

دست بیراز نا ئبال کرتا ه نبست دست اوجز تبضئه الندنیست

جہما نی زیا رت سے قبل مولا ناظیرالدین صاحب رکن دارالافتار دارالعلوم منامی الماقات کا ایک اورواقعہ دیا بندر تطراز ہیں: - مولا نامناظر اس گیلانی رم فراتے تے کہ جھے زندگی بورسیاسی جھڑ دل سے کوئی دیجی نہیں رہی اس کے باوج فیر صوس طور برحضرت مدنی کی بزرگی کاقائل ہوں اور موصوف اس سلسلہ ہیں اپناسہ جہلا واقعہ زائد طالب کلی کا بیان فرماتے تھے - یہ واقعہ اپنے طویل مضمون دارالعلوم ہیں بیتے ہوئے دن ا

می کی تورزا بھے ہیں۔ آپ زواتے تھے کہ زا نظالب ملی ہیں موانا زکر یاصاحب فے جوکہ میری ہی طرح طالب مل تھے جو سے اصرار کیا کہ چ نکرتم ڈائے منطق پڑھ کرآئے ہواس لئے بھے ایک تباب پڑھا دیا کرو۔ میں پہلے ہی سبق کے مطالعہ کی فرض سے رات کو بیٹما تو تجو پر فنو دگی طای مرکئی۔ میں نے صوس کیا کہ میں جی اس میں موروں کے نرخہ میں ہوں اور بُری طرح گھر گیا ہوں۔ میں ہزار کو سٹن کرتا ہوں معوان کے نرخہ سے رہائی نہیں ہورتی ہے ، اجا تک ایک بزرگ رفوالور لئے ہوئے نووار ہوتے ہیں اور کھٹ کھٹ تمام صوروں کو مارڈ التے ہیں۔ چرمیری آگھ کھئ جاتی ہو تھے اُن کی تھی ماس درجہ متاز ہوا کہ ہیں نے فراہ نے سے انکا کو دیا۔ وہ بزرگ جو فواب میں نظرا کے تھے اُن کی تک وصورت بخوبی ذبین جی متحقر تھی ہیں تھی کھی اُن کی دھورت بخوبی ذبین جی متحقر تھی ہیں تھا ہے۔ اور جب صاحب ہیں جو بھے خواب میں نظرا کے تھے طلبار سے دریا فت کیا تو معلم ہوا کہ آپ ہی موال نامیس اُن جربی موال نامیس اُن جربی مطلبار سے دریا فت کیا تو معلم ہوا کہ آپ ہی موالا نامیس اُن جربی موال نامیس کی جربی موال نامیس اُن جربی موال نامیس اُن جربی موال نامیس کی موال نامیس کی موال نامیس کی موال نامیس کی جربی موال نامیس کی موال نامیس کی موال نامیس کی جربی ہوئی ہو جربی موال نامیس کی موال کی موال کی موال کیا کی موال کی مور

حساجی احمد میں معرب الا ہردی تحریف ما تے ہیں: ۔ ہے ہوا جو میں است کرنے میں است کرنے میں است کی انتقال میں منقان شاب ہیں ہوا ۔ حضرت کے کل افراد فا ندان کے تعزیق خطوط آئے مگر حضرت کی طونے باکل فاموشی تھی لوگوں کو چرت تھی میراا ندازہ تھا کہ فالبًا حضرت خود نشریف لائے والے ہیں بالا خرمیا خیال میں محل محضرت خود تعزیب کے کے تشریف لائے ۔ مگرکس حالت میں ؟ پشت پاسے لے کر گھنے تک گہراز خم جس سے رطوبت جاری سخت سردی کا موسم، اسلیشن ہرگا دُں سے لا ہر لورت کے تقریبًا بار دُسل کا بیک کا سفر تقریبًا در سنت سردی کا موسم، اسلیشن ہرگا دُں سے لا ہر لورت کے تقریبًا بار دُسل کا بیک کا سفر تقریبًا در سنت سردی کا موسم، اسلیشن ہرگا دُں سے لا ہر لورت کے تقریبًا بار دُسل کا بیک موست نے در اس دقت سرکل بے صفراب میں اور ہر دقت بی اُلٹ جانے کا اندیشہ رہا تھا ) میں محزیت کی یہ حالت دیکھ کر سخت بدتواس ہوگیا ۔ دل بے اختیار مجرآ یا ایک اونی گفش برطار کو تشفی دینے کے لئے تحضرت نے اس فدر زبر دست محلیف گوا را فر مائی جمضرت نے دریا فت کیا کہ میرا تا رنہیں ملا ؟؟ (اس وقت لا ہر وُرز کے ڈاک گھریں تار نہ تھا اور سیتا ہورے ارمی کیا کہ میرا تا رنہیں ملا ؟؟ (اس وقت لا ہر وُرز کے ڈاک گھریں تار نہ تھا اور سیتا ہورے تارمول

واك سه آياكر قد ته مي فنى مي جواب ديا - بعر فرايا كما نا كما يك ؟ مي في عرض كيا المى كماكراً عُمَا مول - ارشاد مواجر كيد بيا مول أدّ والشراب كليف يريشاني المكاكل كونى اصاس منيس البتن خيال تفاتومرت يركب وقت خدام كوزهمت د بو فبرك وتت فایاکه نمازکهان موگی ؟ میرے مُنہ ہے بے اختیار کل گیاک مبدیں ! فرایاک می تومجد مك زماسكول كا - يس فع عض كيااس مكر جاحت موجائ كى امى انتفام مواجآ اب یں نے یہ کہ تودیالیکن دل میں یال بدیا ہواکہ کاش صرت کس صورت سے مرامن موم ك قرك تشريف في ما سكت اوراس ك ك دُما في مغرت فرات إيخيال دل من أياى تما كر بوركر و دكيتا بون توحزت موكى مانب تشريف لئ مارسي مين . من دورا ادر كه لكاكم حرنة إنا زيبي ادا فرما بَلِعِية إلىكن أين كونى جواب ندويا - اورْسجد تشريف ل كُرُح قيامكا سے تقریباً تین چارسوگزے فاصلہ برہے اوراس کے دروازہ پرمحدا مین مرحم کی قرہے۔ بعد نازديرتك فاتحا وردعًا كم مفرت معروت رب حالانكداس حالت مي حفرت كيك كوا موالخت كليف ده تها.

حضرت کی برکت ہے | آزادی بندی جنگسیں اگست سلکہ کازمان جروتشدد کے لحاظے برترین مجھاجاً کا ہے۔ ایک طرف مندوستان انگریزوں کو کٹ انڈیا" ( ہندوستان چورڈ دو )کاداخ

معطل جبار بحال موكيا

جلنج دے چکا تھا . دوسری مانب برنش سامراے کا میب دیویوری قوت سے منگا اچ اپنے را تھا۔ اربیٹ قل وفارت گری اور تیدو بند غرضیک تمام حرب استعال کے جارہ تھے جلیں بر کی تعیں اور کمیے جیل قائم کے جارہے تھے۔اس وقت کے جیل مولی جیل نے ہے حکومت کوہندوستانی افسان پراحماد زنھا اور کیرتعہ اویس سی آئی ڈی کے اہمار وانٹیر بن رجیل سے چکے تھے اکدلیڈروں کے ساتھ حکام جیل کس تنم کی روایت مذکر سکیساس لئے ذمروان مبل می زیاده متاطر سنے کی وکشش کرتے نے وسرک حیل مردة باد سے میر مذیا زادی ے مور بحبّ ولمن جاب كيدار ماتھ بزى صاحب تھے ؛ حضرت شّخ الاسلام مولا ما مدنى ميك اكثر پارس یان مجل اوردومری خروری استیار کے آئے رہتے تھے جو بلاکس مجت کے حضرت کو

بہنا دیے جاتے تھے لیکن سی اُ کی ڈور کی رپورٹیس برا برحکام اعلیٰ کو پینچ رہی تغییں جس برخاب بنری كوتنيبه هو كې متى . ايك دن يا نول كا پارس آياجس كا على مرف بنرجى صاحب بى كوتماا دركسى كون تما موصوت نے دہ پارس بظرا متباط روک بیا ، تموری دبرے بعدسب معول دہ بارکو ں کے معائنہ دراؤنڈ کی عوض سے گئے ، حضرت مدنی کے ساتھ اس وقت حافظ محرا براہم صاب اوردیگر صرات تع بھیے ہی جناب بڑی صاحب صرت کے ملنے آئے حصرت نے فرایا بر كون صاحب! آپ فيرے يا نون كا يارس روك بياہ - خركي حرج نبيس آناسين سے مرت چه پان دید بیخ برسول تک دوسرا پارس اجائے گا - حضرت کی بات سُن کر بزجی کوڑی جر جولی کرمفرت کو یارسل کا علم کیسے ہوگیا . بہرحال موصوت نے چیکے سے پان او کرحا ضرکرد نے . حضرت فع مون چه مددیان لے کربقیۃ دالیں کر دینے ا ور فرایاک جو پارسل پرموں آئے گا اس کو زرو کے گا قيرے دن حبب ارشاد بانوں كا بارس أبا توموس كومزيد جرت مونى ا ورحفرت معلق أن کی عقیدت مندی میں اضافہ ہوگیاا ور پھرکوئی پارسل نروکا -اسی دوران میں حضرت کے نام ایک خطآیاب رمرزی مکومت کے سنسرورڈ کی مرکی ہوئی تھی اور خللی سے مراد آباد آگیا تھا موس نے یسوی کرکسسرت و مکتوب ہے حضرت کودیدیا ، تھوڑی دبر کے بعد انسیک رجزل جبل فانجات بلاا طّلاع دنعة أيسين اوردريانت كياكمولانا مدنى كام اس صورت كاكول خط آيا تغاده كال ہے؟ الخوں نے كما يوكد وه خط سنسر شده تعاادرائس برمبراكي مولى تعي اس لئے ميں نے وہ خط انهیں دینے میں کوئی مضائقة نرسجھا ، اس بات پرانسپکر جزل بہت برہم جوا ا در کہنے لگا کہ وہ بهت اہم خط تھا انہیں کیوں دیر اگیا ؟ مركزى حكومت سے كيفيت طلب مولى ہے - دونوں مس بحث لول بكواكمى اوراس كانيخة مواكه برى كومعلل كردياكيا -اس واتعد ك فورًا بى بعد صا موصوت معزت کی خدمت میں ما صربوئے آپ نے دیکھتے ہی مبنس کر فرما یا کہ چھریان دیئے تھے اس لئے صرف علل ہوئے اگرز دہتے توکیا جونا ؟؟ وہ مخت مجب ہوئے کہ یہ وا تعسرا بھی امجی دفریس مواہے کس کو خرمبیں حضرت کو کیسے علم موگیا ؟ بمرحال انفول نے اپنی موجودہ بریث نی کا اظهاركيا توصفت نے فراياكران رافت كل ك بحالى كا حكم آجا ئے كا الكن طفن رجوا ورميران كتعبب كى انتبازرى جبكد دوس دن كى داك من جوست بهلى جزان كے سامنة أنى وه

معطل کے مکم کی خوفی کی تحریقی اس واقعہ کے بعدجناب بزجی صاحب اورد مجرعہدہ واران میں صحرت کے بے صدحت کے بے تیار رہنے گئے ۔ س آئی ڈی کو یہ بات کب گوارا ہوسکتی تھی اُس نے نفیل حالات حکام بالا کس بہنچا دیئے ۔ تحقیقات ہوئی اور جو کر بزجی صاحب حزت ہے وعدہ کر بھے تھے کہ دہ کبی جوٹ نہ پولیس گے اُنھوں نے نہایت ہمت اور جراًت سے کل باتیں تبلیم کرلیں اور بیان دیدیا کہ وہ حضرت کے خلات کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کوئے وہ بہت بہنچ ہوئے بہا تما ہیں ۔ اور پھریس باتیں حفرت سے می آگر بٹادیں ۔ صرت بہت فوش ہوئے اور فرایا انٹ رائٹر تعالی آپ کاکوئی کھے نہا کار سکتے گا اِنجا نیا ہے ہوا۔ در فرایا انٹ رائٹر تعالی آپ کاکوئی کھے نہا کار سکتے گا اِنجا نیا ہے ہوا۔

تعقاله كرسم كراكى بات ب ايك يرسكون شب يوں بھی رہنا ئی ہوتی ہے كا آخرى اور يُرسكون حصة رخصت مور إنغا مالم رويا ميس ا جا ک سرسردشا داب میدان نظراً با جس کے سرے برکوئی درخت موجود تھا ، و نقہ حضرت نیخ رحته الشرطبه کود بچهاکداس درخت کی مانب کسی محف کے ہمراہ بڑھ رہے ہیں ۔ درخت كة رب الخضرت عنى السُّر عليه وسلم كى موجود كى محسوس مولى اور دُور سے ايك شبيم نظراً كى -اس اننار میں حضرت رحمد اسٹر ملیداس درخت کے بنچے پہنچ کر انحضرت مل اسٹر ملید رسلم سے بغلگر ہوئے آب کے ساتھ جو صاحب تھے دہ مجی لماقات سے مشرف موس بیدار مونے کے بعد اگرچی خواب کی تعبیر سمجنے سے قاصر راکیکن اس سے جور و صانی سکون اوقلبی انساط ماصل مواأس في محق تبير كي جو يتغنى كديا مي في ساس كا تذكره ك ذكيا جندروز ك بدوزدرويات صالى إعشمرت بن ين في وكيماك حضت ومتالد عليه كم تحديق ا بک شفاف گلاس ہے اور آپ اس سے کچہ نوش فرمارہے مہیں جس دتت کچوتھو ڈا س مشروب باقی روگیاوه مجے عنایت فرادیا. بیدار مواتونا زِ فجر کے لئے بجیرمورہی تھی اس دومرے خواہے متعدد منامی اشار وں کے مفہوم کی تعیین بوگی اور میں اس نیتج برمیونیا کہ کہ یہ رویائے صابح درصل بعبت کی ترخیب ہیں ۔اگر دیکا رخیر بیں استخارے کی حاجت زشى ليك نفس كى جيل جوئى كوم كي مشخله دركارتها . ذبن بيس يه بات آ لى كا ديوان حافظ "

ہے کیوں نہ فال افذک جائے۔ قدرے لی وہیش کے بعدا یک صاحبے کماب تعارلے آیا اور فاتھ کے بعد بھا ہے اور فاتھ کے بعد بھا ہے اور فاتھ کے بعد بھا ہے اسے اور خیم من سختے ہست گوش کن اے فورجیم من سختے ہست گوش کن تا ساغرت پرست بنوشاں و نوسٹس کن تا ساغرت پرست بنوشاں و نوسٹس کن

شعر کا مفہوم نہایت واضح تھا اُس کے اگرچ فریب نفس کے نسارے دروا زے مسدود بھیکے تھے لیکن بچر میں روشنی بلنے نے ایک درمرا شوشہ چوٹرا اور دہ یہ کہ چونکہ اس کام بیس فرند ارلی بہت ہیں امل کے ایک کی بحیل کو آئندہ سال کے لئے کیوں نہ طبق کر دیا جائے ؟ ذہب میں یہ خیال پیدا ہوا اور بہت مکن تھا کہ ہیں اس وسوسہ کا شکار ہوجا آبالیکن اپنے اس خیال کی اس کے لئے جب دویا رہ کتاب کھولی تو خلات تو تع یہ شعر ساھنے تھا مے سکے ہرا خرشب کر دیکن کیس عیب ر

تاج کا دُکسس ربود د کمرکنجسسر و

یشو فریب نفس کے آبوت میں آخری میخ نابت ہوا۔ چنا نچہ تمام کارر وایوں ہے فرافت کے بعد صرت رحمۃ اللّٰ فدمت میں ماضر ہوا اور بعیت کے لئے ورخواست بیش کی ۔ آپ فرایا: وایئے پہلے فوب استفارہ کھیے ؛ یمٹن کر سنائے میں آگیا ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اسس جلا میں طنز کے میکا ورنشتہ ویشیدہ ہوں گرفاموش رہا۔ چندر وزکے بعد جب دوبارہ عربیتہ بیش کیا تو دہی سابق جواب ملا۔ اس کے بعد صفرت کو ایک طویل سفر بیش آگیا اور تقریباً ایک ماہ کے بعد جب سفر سے والیس ہوئی تو تمیری مرتبہ درخواست بیش کی ۔ فرایا : استفارہ کیا استفارہ جنا ہونا تھا ' اب میں منہیں کروں گا آب بیت میں نے وض کیا ۔ جی ہاں! ہو چکا استفارہ جنا ہونا تھا ' اب میں منہیں کروں گا آب بیت کر لیم بین برنا ہو ہوں ہوں کا اور پھر مغرب کے بعدا یک مبارک خواج شیقت کر لیم بین بدیل ہوگیا ۔ مولفت )

رمضان المبارك كالهيذ تخااه يضرت المره المنطي في المراد عضرت المره المنطي في المراد عضرت المراد المرك المردد المرك المردد المردد

من رہ اوراس برکذب مرت کا بھی اطلاق آسانی سے نہ ہوسے مگو حضرت دحمۃ السُّرطيسة موسی رہے السُّرطيسة موسی رہے السُّرطيسة موسی کی کھنسگو کے وقت را آم محروث من من کی جاریائی برتھا۔ حضرت رحمۃ السُّرطيد نے آ ہستہ نے فراياد حوكا ديا۔ يا دحوكا كھايا يہ كہ كرميری جينب وُدوكر نے كے لئے خود بھی مہنی میں مشد كي بنو گئے اور مامزين ميں سے كمی كو بھی خرنہ ہوئى كر حضرت نے كيا فراديا . (مؤلف)

بانسكندى يس ايك رمضان المبارك كا واقد ب الحركام حفرت رعة الترطيد كرساته مهمات أشحافراد شرك بت تھے۔ ایک مرتبہ ملا احبدالرشیدصاحب مبارک پوری نے چائے بنائی اورایک پیالی ہیں شکر والناميُول كئ . اب اس سوائ اتفاق كية يا تارى بقسمتى كحضرت كى خدمت على وجريل بيني كن حسيس معمل كانام دنشان ك نرتما عاض يائ نوشى مي معروف موجكت ك باكل فلان ما دت مج نمعلوم كياسوجى كريس دريافت كربيها : - حضرت إشكركاكيامال ہے؟ ؟ حزت فحمكرات موت فرمايا : جباك بي جيديات بنانے والے مول مك توفود سمے یعے کرشکر کا کیا حال ہوگا؟ ؟ حضرت کا س بات پر سمی منس پڑے لیکن اپنی شرمندگی و وركرن كى غوض سے فرا إلى الله على حضرت إجائيں فينسي بكر مولا اعبدالرشيد صاحب نے بتائی ہے آگرمیموصوت نے انثارے سے بھے خاموش رکھنا چا یا لیکن فرکورہ جلم آناً فا تا اسطرعادا بوكياكده ديكيتي مى ره كك ادرجب صرت رحمة النّداية إتحاس وليم ووجي فكر لينظ أس وقت موموت كوفيال أيكر ايك بيالي بين شكر لما ني مجُول سنَّك ننے - اس تعليف میں اگرد کوئی خاص ندرت نہیں ہے مگر مھے آج کا اس بات پرجیرت صرورہے کہ آخر وہ کون مع مركات تع جوفلات مادت بيرے لئے شكر متعلق مذكورة سوال كا إحث بنے -(مُوَلِّفت)

 اقے ہوئ نظرائ کی صاحب نے کہاکہ دیکے فلاں صاحب کی طرح جوتے ہوئ اکے ۔

ایس جب مع کرے بھی بہنے کے قوصزت انہیں خاطب کرتے ہوئے تفریحاً فرانے گئے :

دیکھے ! یہ صاحب آپ کے بارے بھی کہ رہے تے کہ کیے باتمی کی طرح جو ہے ہوئے آپ ہی بھرت کی اس وہی فہان اس وہی فہان میں متعل ہوگی کرت کے فیجب باتھی کا نفظ نہیں استعال کیا تو مولانا نے کیے فرادیا ؟ حزت میں متلا ہوگی کرت کے بعد آپ نے فرایا ۔ باتھی کے نفظ کا اضافہ میں نے کیا ہے ان صاحب کا مقصد یہی تھا ۔ حضرت کے اس ارشا دسے میرا تر دور ن جوگی اورجب یہ خیال آیا کہ روایت بالمعنی کے وقت الفاظ میں تبدیل کی گنائش رہی ہوئی ۔

وصور پر ندامت بھی ہوئی ۔ (مؤلف)

## (۲) محردارول کے آئینے میں

|   | Mar. |  |  |
|---|------|--|--|
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
| • |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |
|   |      |  |  |

## كمال تقوي

دارالعلوم ديوبندك صدارت كسف خدا وندعالم كففل و مرائط ملازمت کی تجدید کم فرمیشدای بزرگوں کو خوا با معرف ون کے تحركماته زبدتتوى سعمى مزنن ربيب حضرت موالا ايقوب صاحب اوتوى حزت ماانا محدد المسن صاحب حفرت مولانا افررشاه صاحب شميرى قدس التراسراريم كے يسن دريائ مل ك مرجة تع واكن كرمبارك تلوب تجليات الميته كرع شعلى ادرفيض وبركات كم من أبت ہوئے . حضرت علامکثیری قدس الدرسر العزیزے بدی الاسالام میں حضرت ثین الاسلام کے سامنے دارالعلىم ديوبندكى صدارت ميش ككى جس كوآب في مصائح مدرسه كے مين نظر منظور فرا ميا ومين ملاؤل كى مرجبت ذبى وسياى فدات كاجذب وآب كى رك ويي مي نفوذك مو ي ماكس فے اجازت نہیں دی کہ عام درسین کی طرح آپ ملازمت اختیار کے محصور موجائیں جِتانچیم آب نے ، ہما مے کورشطیں طے کسی جن کے دا زے میں آپ کو یاسی مددجد کے لئے آزادی حاصِل تعی ا در مبینه میں ایک بهغة آپ کو اختیار نشاکه اس سلسله میں ابنی سرگرمیاں جا ری رکھیں اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اوراجا زت کی خرورت متھی ملکن جب حرت مولانا جیب ارحمٰن مظا ك وفات مولى ا ورمنعب ابتام يرمولا اقارى محتطيب صاحب فائز موت توآب كايد كمال تعوى تماكة في اركان توري سابقة شرائطك دو باره تجديدك اكريد كي موسد بداراكين شوريك كي مانے ہرماہ ایک مفتہ کی بلاوض تخاہ رخست ہا وضع کی تیدھ رٹ کردی گئ اور تمام اسامنہ ک طرح آپ کومی وضع تخواہ کے ساتھ رخصت ملف نگ ۔

راوراه کیا جوگای اور این الرفاندان داند علیہ نے شادی کے وقع پرمندوستان بسسسرال والوں سے وعدہ فرایا تھاکہ مینہ جانے کے دوسال بعدا ہے حسم پر پر الم معرف کو میدوستان واپس الرفاندان دالوں سے ملاؤں کا جب دوسال پورسے ہونے کو

آئے قرآب کو ایفائے وعدہ کے سلسلے میں تتولیش لائی ہوئی کیو کر زادراہ کا کوئی انتخام نہ تھا آپ کے تلا مذہ معقدین اور متوسلین کی تعداد کی کم مزتمی اس کے باوجود آپ نے اپنی پرشیانی کا اظہار کسی ہے بھی نظر بایا معفرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی وادی ہیں کہ اس موقعہ پر آپ نے رات کے دقت روض الحرکی جائیاں پکڑ کر دُعا فرائی کرا سے النٹر تومیرے وعدہ کو پُورا کرادے اور لین مجوب کے مدد میں مجے اپنی بات میں سیار کھ ب

اس کے بعد آپ نے سفری تباری شروع کردی ۔ لوگ بار بارسوال کرتے کرسفرخرہاکا کیا جو گا معنورہاکا کہ استرائی کر استر کیا ہوگا حضرت رحمة الشرطیب منس کر فرماتے کہ : • الشددیکا •

ایک طرف جان عزیز می و دو مری طرف دبانت از کول کے فلاف شریعی حسین کی ایک طرف جان کے بعداس کے اثارے اور انگریزی ایک بخور نمیں اور انگریزی ایک بخور سے ایک استختا مُرّب کیا گیاجس میں ترکی حکومت کی بُرائی ادر شریع جسین کی حکومت کی منظر سے حصول کی مہم شروع کی گئی جنانچ

بهت سعب طائفة ترك حكومت كولمحدول كم حكومت اور ترويع بين كوفيفة المسلين ككها. اورقوى يردستحظاكردية بيكن يداستغتار وايك سازش كانتجرتها . برطافى ايخبول في كها كان المارك دستخول سي كيا فائده ؟ بين توسيشخ البندُ ادرمولاناحين احدك دستخول كي مردرت ہے، جو ہندوتان کے شہورو اوائر مالم جی - جنانچر ٹرمیج میں کے وارالمثورہ میں یہ بات ببت بسندك كمئ ا در ٢٨ رمح م صلالا م ك شام كوتيخ الاسلام معنى عبد الدسرارة سف نقیب العل رکی معرفت اس تحریر کو حضرت شخ الهند رحمته الترطید کے باس بھیجا ۔ جسب یہ نقيب العلمار حضرت أينح الهندكى قيام كاه يرعصرك بعديهني توآب ك سلف حضرت مولانا مرنی رحمة الشروليد بخاری خرويت سخ موسئ موج د تنصا ور درس مور ما تعا . نقيب العلام نے تحریبیش کی توصرت مدنی رحمة الله عليه نے تحرير کو ديکھ کرفر مايا که اس کا حنوان بتاريا بكراس كاتعلق طار وخطبات كمرع باورج نكريم لوك علار كرسيني بي اس الع ميداس ير مكيف كوئى تنيس اليورب في نيب العلار كويلده في ما كر محاياكم في الوسلام مفتى عدالله ع كمدينا كومون اس وجد ومتحاكر فع مدانكادكيا كياس، جاني نتيب العلماد دابس بطے گئے۔ اس کے بعدوہ رتوکوئی تحریری لائے اور مرکھ جاب دیا ، مگربہ بس شہور میت بغيرزره كاكم ومنت فنخ الهذائ في تحرير بروستخط كرف سه صاف الكاركرديا اس يرشرنون حسين اوربطانيك مندوستانى ومجازى ايجنط سخت برمم بوسة اورجب انديثه بواكرشايد تحرير دوباره آئے توان صغرات فے صاف طورسے اپنا پرخیال ظا ہرکر دیا کہ ہم دسخنا ذکریے ا دراگرمبررکیاگیا تو مکع دیں گے کذ ترک حکومت اسلامی حکومت ہے اور شرمین حسین باغی ہے جييض خلصين في محافى زياده كوشش كى توانعوب فكرج كرفراياكه ايك طرن جان ع زيرب تودوسرى طرف دبات اگراس وقت بم في بردل كا ثبوت ديا توديانت كي فيزيس إشده شده يه إين تربيجين كبيخ كيس وراس في آب حزات كوكر فتاركر كعكوست برطانيه كحلك كردياجس في آب حفات كوالثايس تيدكرديا-

امارتِ مالٹاکے زمازیں | جزیرہ ماٹا میں بہت سے سملمان قیدی تھے اُن میں ایک مشتبكوشت سے يربيز محدر تعداد طارا درا بافنل كى مى تى ويدوں كوجو

گوشت دیا جا آتمااس کے بارے میں جبات تقریبالینی ی تھی کہ وہ سلمانوں کے باتھ کا نصیر نہیں ہے یگوشت اسٹر ملیا ورد مجر مالکے درا مرکیاجا استا وربرت فانوں میں اس کے ذفار برمول سے موز التھے چ بھاس کے بارے میں تقریبًا یہ بات بتینی نئی کرا ہل اسلام کا ذبی نہیں ہے اس كخضرت شيخ الهند وصرت وحمد الله عليه في تام دير رفقار كرما تعاس ككاف سے کلیت ریز فرایا - ترکی اور شامی علماراس گوشت کو برے اطبینان سے استعال کرتے تھے كيو كركامين زواس كينت كودابس لية تع اور زطال كوشت كانتقام يرآ اده بوت چنا نیرمبن طارنے کہا کہ میرودونصاری کا ذبیر جا اُڑے اورمبض نے اپنے عل کی یوں تا والے ماکہ بم ضطربي اس لئے يگوشت ہمارے لئے طلال ہے سگوا بل الشركى يرجاحت اپنے فيصل يرقائم رسی محضرت شیخ الاسلام سع بعض علما رف بحث کی اورآب فی ان کوبهت تشفی خش جواب دیا مین برمی و گوشت کی لذت سے دستردار ہونے کے سے آسانی سے تیار نہوئے بکلین حزات نے یکدیاکہ بموگ نصاری کے تیدی ہیں - میسائی اضران کواگریہ بات معلوم ہوئی تو معلوم بنين وه مهارك ساته كيامعالم كرين يدس كرحفرت رحمة الشربهايت برافروخة موة ا ورفرایاکدان میسائیول کو ہمارے حبوب پرقابیہ وہ ہیں ا ذیتیں دے سکتے ہیں تختہ دار بر چڑھا سے ہیں لیکن ہمارے قلوب کو بروردگار کی اطاعت سے نہیں بھر کتے اس کے بعداصل سنلک جانب رجع کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت الادت فرمائی جس میں اس ذبیحہ کی حرمت کو واضح طریقے پربیان کیاگیاہے حس کو ذیح کرتے دقت انٹرکا نام زیباگیا ہو۔ آپ نے فرایا کوم ملال جا نورکے ذبیحی صحت کے لئے ووسٹ طیس ہیں اڈل تو یہ کہ شرعی ذبیح ہو۔ ودسری شرط يه ب كدذ ع كرت وتت اسم الى ذكركيا جائد والبشة الرذع كرف والاسلم ب اوروه المناقا ذيكرت وتت تميد بجول كيا توحب ارشاد بوى ايسا جا فرطلال ب الغرض جوحوانات بيسائي كلون میں ذریح ہوتے ہیں وہاں مذکورہ شرا لط کا فقدان ہوتا ہے . عمواً بڑے شہروں میں مشین سے ذبیمہ متاب . صرت شن الاسلام رحمة الدرطيرك ولائل سكت اورشنى خش تعيلك بعض حزات ف یہ کمتہ اُٹھایا کرجب کسی چیزکی طہارت و نجاست کے دونوں بہلوت عمور ہوں توجب کے ایک بہلو کے بارے میں فن غالب ا وربقیین حاصل نہ ہوجا ہے اس وقت کے کوئے تعلی فیصل میں کیا جا سکتا ہے گ

حزتُ نے زایاک ذی کاحکماس سے مختلف ہے ، جنانچر رفتر منت سبت قیدیوں نے یروام گوشت کما اچوڑ دیا اور بغیرگرشت کے بی گذار اکرنے لگ لیکن اللہ تعالی نے ان اصحاب تقریٰ کے سے ایک دومری صورت بنیا فرادی . جواید کرولانا دحیدا حدصا حب یو کرترکی اورا بحریزی زبات بخ بی واقت تھاس کے رفتہ رفتہ افران سے آپ کی بے علنی موکن اور آپ نے اُن کے تعلقات ع فائده اُ شمات بوت اس بات كى كوشش كى كد بابرے مرفى كروز مجلى وفيره منكا نے ك اجازت دیدی جائے مگرا ضران نے بتا یا کے قلد میں کوئی جافر دنے نہیں کیاجا سکتا آپ با برہے ذ فكراكة الأنث دوركرن ك بعدا فدرسكا سكة بي مولانا وحيدا حرصاحب في زاياكم توابية با تدے ذی کرے کمانا چاہتے ہیں۔ چ تک مانظین اورا ضران قانونی ببلوے مبورتے اس سے ا منوں نے اکارکردیا مگرمولانا وحیدا حرصا حب بھی ابنی دُھن کے پیخے تھے اپنے موقف رجم گئے ا در دفر انتظامات کو لکعاک مم چ بحرسلان این ا در م فربی بیبادے مجور میں . بداگوشت ممرن اس شرط برکھا سکتے ہیں جبکہ ہیں زندہ جانوردیا جائے اورخود دیج کریں اس کے بغیر ہاسے گ كى قىم كى وشت كالمستعال ناككن ہے . اگريداس مراسلت كاسك داويل بوكياليكن انجام كار خسمی لوریر آپ حضات کواجازت ل گئی. مرت آئی تیدیمی کرجا نورمانطین کے ساسے ذریح کیا جائے۔ ا درصفائی کی پُوری رمایت کی جائے ؛ یہ شرط قبول کرلی گئی ا در با ہرسے جا فررشگا کر ذیکے۔ كسف نكا. بهت عد وكرج آوليس كرك حرام كوشت كهار ب تع وه ان حفرات كا تتقلال اور كال توكى منهايت متأثر موئ . أنفا فأايك روز حض شيخ الاسلام كى خدمت في ايك عالم صاحب تشربيك لائے يحضرت خدومضط كه كروص عفري بغض بس بتلاتے اوراس حسام موشت كم جوازكة قائل تع صنت رحمة الشرطيد في جب وصوف كود يكفة بى فرايا . آية مضطرصاحب! توده بهت مجوب موت ادريرمعذرت اندازيس كمن مك كحضرت! صوف يس می نیس بکربہت سے لوگ غلط فہی میں جتلا تھے آپ نے فرا یا بیٹک قرآن کرم نے مضطرکے لئے خزیر تک کی اجازت دی ہے لیکن مضطر کا صبح مفہوم مجمو امضطروہ ہے جس کا فاقوں سے یا مرکبا ہوکہ مرت کاظن فالب بیدا ہوجائے اور کھانے کے لئے کوئی مجی طال چرکس طرح منرز موتواس وقت حرف اتبى مقدار بس حرام شى كو كها ناج از سه متنى مقدارے زند كا مخوظ موج

الله دان كريد ويجولوك تربع خلاف، الله دان كريد ويجولوك تربع خلاف، الله منفق استاد عرم كرساته مندوسان فريد

لائے قوائب کی جاں شاری مجا ہوا نہ کا رناموں اور اُستاد مختم کے ساتھ وا لہا نہ تعلق سے بُورا کھس منا ٹرتھا۔ آپ کا قافل مبئ سے دلمی ہوتا ہوا دیوبندروانہ ہواا ورمبئی سے دیوبند کے تام سیشوں برقوم نحس اندازي خراج عقيدت بيش كياس كى تبير الغاظ قاصري صوصاد بل كراشيش يرنام نظراف فى مردل كاحبك نظرة تاتها اوراوك وفرجذ بات ماس طرحب قابو موكئ تع كداشيش كاتمام نظام بى ورمم برمم جوگيا نخط - سلطان الانقلاب زنده بادا ورالند كرك خروب کی یکیفیت تی که علوم بوا تعاص رتی بیست جائی گی سیشن پرانگویزا فران ا ورکیر تعدادی فج اورولیس موجودتمی وان اللروالول كاقا فلحب رات كے وقت و بعد دوبند بہنا تربال می لوگوں کے مذبات کی جبب کیفیت نفی . بر حفرات بہلے دارالعلوم تشریف لائے اور وہاں ب تقريباً كياره بع حفرت شيخ المندرحمة الشرطيه دولتكده بينج محفرت شيخ المبدد وراكي فاندان يبليبى سے حضرت شيخ الاسلام رحمة الشرعليكا نهايت كرديده تعا اوراسارت الثاك زباري آب نے جوحزت شخ الهندرحة الترطبيك بے شال خدمت فرائى أسے و بكھتے ميستے برخص كاقلبآب كے إرى ميں جذات عقيدت سے بريز موجا اتحايمان كك كحفرت فيخالهند رحمة الشرطيدى الميهمترم جرنها ببت ضيعت اوربيارتميس اس حد تك متنا تربو بس كه فر ما ياك میں جا ہتی ہوں کرمرا فرزنرسین احدمیرے سامنے آئے اور میں اُس کی بلائیں اول ۔ یہ اِت حفرت شیخ الهندرمة الدعليه سے كمي كئ تواك نے نهايت رتت انگيز المجرمي فراياكه وا قبي المحرميرا بثيا جوتاتوه بمى اس قدرميري خدمت انجام نبس دے سكتا تھا - ميرادل بمي چا بتا ہے كم کہ وہ تمہارے سامنے آجائے مگر برسوچ لوکدا بساکرنا شربعیت کے خلاف ہے اور تہیں گناہ ہوگا حفرت شیخ المندرمة الدعليدى المبيعترمد نبايت ديندار تبس اكفون في ابناخيال ترك فراوا اورب برده ميم كرافي مذبات كاالمهاركيا اوركفتكوفوالى - ينذكره سينتخ منى)

نین جیل الدا بادے حضرت تنے الاسلام ۲۰۰ راگست سکت کا با شرط الرام اللہ میں دہا تاہمیں میں رہے آب رہا کی اللہ میں دہا آب اللہ میں دہا آب

کی جیست رہائی سے قبل ہی موسد سے خواب بل رہی تمی نزلہ و بخار کی سلس شکایت تمی اورون و بالیس بوند کم موکیا تھا ، رہائی کے بعد آپ سمار رمضان البارک کو دیو بند تشریب ہے ۔ دیو بند والوں نے حظیم الشان استقبال کیا ۔ ابھی طاقا توں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ذیابا پروں ملبث کے لئے روائی ہے ۔ خوام نے موش کیا کہ حضورا بھی بہت کر ورمیں جیست بھی ابھی بہیں ہے اس وقت سفر ملتوی کردیں لیکن زایا :۔

طبث داوں سے وعدہ ہے کر رمضان المبارک سلمٹ جی گذاروں گاس کے دباں بہونجات مغروری ہے - الغرض فدام کی جانب التوائے سفری درخواست کیا دجود آب ۱۱ررمضان البد کوسیس معروت ہوگئے اور سلمٹ ہے کو حسب معمول مجابعہ جی معروت ہوگئے اور سلمٹ ہے کو حسب معمول مجابعہ جی معروت ہوگئے اور سلمٹ کے اوجود دات جی مرت و و گھنٹ ارام زبا اکرتے تھے ۔ بیان ہے کہ اس علالت اور نقابت کے اوجود دات جی مرت و و گھنٹ ارام زبا اکرتے تھے ۔

ا اَب کوجب میلی مرتبه باره ده طع فینه ، مروریا کیا و موجع با بذرید می آر ذر بیج دیا گیا- یه کانی متول سلانو س کی آبادی

ہے۔ جلسے معدجب والبی کا دقت آیا تو گوگوں نے ایک بڑی رقم پیش کی . حزت نے ت مایا ب

نہریے ؛ لوگوں نے محاکم حضرت نے رقم کو کم خیال کرتے ہوئے ایسا فرمایا ہے تو فران س میں اضا فد کر دیا گیا ۔ میکن اس اثنار میں حضرت نے بیکسے کھے دو ہے اور صاب کا کا فذ کال کردیا اور فرمایا ،۔

تب نے جورد بے بھیج تھاس کا حماب بہ ہا ورات ردید اس میں سے زی گئے ہیں ۔ لوگوں نے بعدا صرار کیا کر حضرت بھی جوئی رقم کو واپس نظرائی اورجورد بے بیش کے جارہے میں اُن کو قبول

فهالیں بمحرحضرت نے صاف انکار فرمادیا۔

فلات شریعیت امرید فیص وغضیب موکنیں ۔ حفرت کی یہ حالت دکھ کرحا منرین سم کھے آپ نے زمایا : - " یں فدانہیں ہوں ، مغیبات کا کلم اوراس کے حصول کا طریقہ باری عزا سرا جا تنا ہے کسی بندہ محت جے ایسا سوال کرنا ماتبت کی بربا دی کا باعث ہے اور بھائی اگریں تنتیج تلوب کا عالم اور عابل ہوتا تو آج ہند دستان میں زکوئی سان کی ہوتا اور زکوئی برطانیہ کا خرخواہ ۔ سب کے تلوب کو جمینة عمار ہندادر کا گریں کی بلون میں میں

## ایک ددسری در فواست پیش جول قراس پر فرایا که :-

الم بگال کی طرح یرکیا ما دت ہے کہ بیک و تت کئ کی پیر کئے جائیں یکس نے کہدیا کہ بیر کے خالی ہے من اللہ بیا ہی ہے من اللہ بیر کے نے مالم ہذا ہج خوری ہے۔ بھائی ! بس صاحب نبست اور تبع شربیت ہونا کا نی ہے خدا جا گا قواسی کی بارگا ہ سے فیض بہنچ کا ۔ مشائع کی بہنچ پڑھو! کہتے اہل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے جا گہر اس تھے اور ماشا را مشان سے وگوں کو فائدہ میں بینے ہے ۔ در موان میں موان مال میں اور پاک باطن تھے اور ماشا را مشان سے وگوں کو فائدہ میں بینے ہے ۔ در موان مورائی برصاحب المعلی )

یہ چیر سنت خلاف از یا وقی ہوئی وہ بھی اس متدرکہ شب دروز کیاں ہایت اضطراب کے عالم میں گذر نے گئے اگرچہ آپ کا لفت میں آرام ایک ہمل لفظ سے زیادہ وقت نہ رکھتا تھا لیکن آپ بجبور تھے کہ تمام مثافل سے کنارہ شی افتیار فرائیں اوربتر سے جدا نہول مگر مجبوری خارجی شافل ہے کورو بادت کا سلداب بھی جاری تھا مگر مجبوری خارجی شافل کک محدود تھی لیکن آب جو رتھی کر دری کا یا بدی برستور تھی کر دری کا یا مام تھا کہ بغیر سہا را بیٹھ نے سے مگر فذا کے وقت بھی سے طلع ہوجا کا مزدری تھا مسب کا امرار ہوتا کہ بیک ہی کا کرکھا آتنا ول فرائیں گرصات فرا دیے :۔ نہیں بھائی یہ سنتے فلا نے، ۔ اور بھر میں گئے کے نیکر کھا تا دل فرائے ، دولانا رہ نیدالوجدی )

مرمة كواتين برتم كى درخواتين اوربي برنيان برقم كى درخواتين برخون مين برخون برقائد ملي مشور اورتو يات رحمت فلا قرائد المربول المستعمل اورخوا بات والمن مشور المربود المرتو يات كوالم يقد فراقة اوردو مراسرا بسروه من فاق ل برخوس المورد كالمربود المربود الم

تعظیما کو میرنی برنا را اور کی میں میں بھی کا بناما کو لئے کہ می زائش بنیں گوانے یا گریوں برب بھا اور خت میں میں بھی بھی کا بناما کو لئے کہ بی زائش بنیں گا ۔ از و داگر کو گئی میں میں بھی بھی کا بناما کو لئے کہ بی زائش بنیں گا ۔ از و داگر کو گئی میں کی بھی کا بناما کو لئے کہ بی زائش بنیں گا ۔ از و داگر کو گئی میں کے لئے ما مراد کرتے تو می کرا مرار پر اجازت مرحمت زیادتے تھے ۔ پڑھ کھے معزات اگر بناما جسلے کے لئے امراد کرتے تو من کرتے ہوئے ذیا کے کیا صفور سے کہی بناما جملوا ناتا ہو ہے ؟ جب کی آپ کی تشریف آ دری پر لوگ تعظیما کو اس ہوجاتے تو بر بھی کے ساتھ انہیں بیٹنے کا مکم فراتے اور اس و قت تک تشریف ند رکھتے جب تک کہ ایک ایک زدانی جگہ پر بیٹھ زجا ا ۔ اگر کو اس میں کو اس میں کو اس میں کو اس میں کہ ایک کا بیا گھر اور کا بیا گھر اور کا بیا گھر اور کا بیا گھر اور کی گھر کی گھر اور کی گھر اور کی گھر اور کی گھر اور کی کھر کے گھر کے گھر اور کی کی گھر اور کی گھر کی کی کھر کے گھر کے گھر اور کی کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر اور کی کے گھر کی کھر کے گھر کی کو کھر کے گھر کے

ا مور الله المانجام يا مَن كريه وه صاجزادي بين هفيس معزت بيار سے جاند موسة فرايا كرت تھے صفری کے با وج دجیل سے اکٹرخلوط ابنی کے نام آیا کرتے تھے ا و کیمی کمیں بذریعہ پارس مثمالیً مى آجاتى مى مفرع مى يكى دج سے بمراه زجامكين آوا بنے دست مباركے برا رسل تخش خطوط اُن کے نام تحریر فرماتے رہے مگرجب شادی کا وقت آبا تومرت وقت متعین کرکے فاموش ہوگئے اور كوئى توجة زيورا درجبز وغيره كى جانب مذفرال كى وتت دا دى صاحبه نے عوض كياكه ،- يخى رضت مرگی توکیا آپ کوک نعلق نہیں ہے ؟ کا نظامات کی جانب متوج نہیں ہوتے " یا سکرنبایت يرحِش اندازين فراياك : - مجه سوات اب الله كاوكس سه كوئي تعلق نبيس ب اس كم بندل مے مردن اس قدر اورمض اس الے تعلق ہے کہ میں قیاست میں مواخذہ سے بیج ما دُل - چنانچ اندہ ٔ نشریعنے کے توایک دوزبعدنما زععرحا ضرین سے بیٹے رہنے کے لئے فرمایا اوربنیرکسی اہمّام و انعرام فالرزاد بجائى مولا البيرحب الدين صاحب كصاحبراد سعولوى دمشيدالذين كحسائق صاحبزادىكاعقدفرا ديا ادراس اين كوختى بوكى -اس طرح رسول النرك ايك است في ٠ مولانا فريدالوحيدي) لخت مگر کو میک آقای طرح این غربت کده سے رصت کیا۔ تھرڈ کل*اس میں مسعنٹ رکیا* اور <sub>ا</sub> قامی ظہور کھسن صاحب میں ۔ دی تحریر ذماتے ہیں بر خوردونوش میں، تفخرج فرطئے حصرت مولانات حمید مذفی تراند ملیہ سے میرے درينه دوستاً تعلقاتي مكر للقات كا آلفاق كم مرآ تها. سنافذه بس ميو باره بس عظيم شان مبريم ميل من المن الم تعاد بندوسان كمشهور بند وسلمان بيدرا ورعمار في اس من شركت كى مي فقام مرع مُن كويكند كلاس كاكرايد ابك خادم كاكرايدا دركيد زا يُرخ يد بذريع من أردر روا ذكرويا تعا -حضرت مولانًا أس زمار بين كلكت بين تغيم نفح ان كومجل مدعوكيا كميا نضا ا ورمجساب بالامن أر درميم ويا كياتها . كلكت سيواره كميل الرين كالعبال كلند كاسفره مولانا بفن نفي تشريف ات كوئى خادم دغيره ساخد زتها كيمب يبني بى سب بىلى حفرت نے دريافت زاياكہ اظر ص دفر کہاں ہے ؟ میرے پاس دفر تشریف لائے اور سلام ومصافی کے بعد میز برایک برج اور کورہے ركوكرتيام كاه تشريف لے كئے . برچ ديكھنے عملم بواكموا ان تفرد كاس مي سفركيا ہے اور اشت دفیره می مرت سات آن خرچ کے بیں اجلاس بیں شرکی بونے والے کسی می لیڈریا

(قاضی فہورالحسن صاحب سیو باردی)

صلین نشان سے نفرت میں الا موسے میں مرسرہ ایک مرتبہ لتان تشریب الے میں اللہ میں اللہ میں مراب کے گذا میں نے دوئی جاریا تھا اور گذے برایک دوئی بی بھادیا تھا اور گذے برایک دوئی بھادی تھی ۔ جورت کی نظر دوئی بربڑی توگڈے بریشے نے فانوں میں کراس ب کی شکل بن جاتی تھی ۔ حضرت کی نظر دوئی بربڑی توگڈے بریشے نے دوئی الکار دومراکٹر ابجھایا قرصرت تشریف فرا ہوئے ۔ بینعن فی تشریف میں میں مثال ہے کوبس طرح ان کے شعارے بھی شدید تنفو تھا ۔ (مولا افدائش میا تمان) المثری وی میں مرسرمولا المیاب المشری میں مرسرمولا المیاب المشری میں مرسرمولا المیاب المشری میں مرسرمولا المیاب المشری میں میں مرسرمولا المیاب المشری میں مرسرمولا المیاب المیاب کی تقریر جاری تشریف لاے اور دات کے اجلامی میں مطابقت کے اور شیاح

بیے کو فودگ طاری ہوگئ جس کا وجے یان کی بیک اِند برگرگئ - حزت فراج بک کے اوریک صاف کرنی چاہی تو ہم خدام نے جوکراس یاس بھے ہوئے تھے رو ال یاکوئی اور کیڑا ' غرض سے یا س بو کچه تمااس بیک کومات کرنے کے بیش کرایا اس سگانعا ق سے جوکڑا ہی بیش کیا گیا وہ کھا نہیں تما۔اس لئے صرت نے کسی کا بھی کیڑا تبول مذفرہا باا درابنی جیسے کھدر کی جڑاب تکا اگر پکی صات فرانى - يىتى مداتت ادر قول وعمل مى مطابقت. (مولانا خدائبش ماحب المتان) اینی تعربیک کی بات سنتا بول حرت بولانا مدنی رحمة الشرطید کاسیو باره ک شاجی مسیدی توم المح سخت رائع موتا ہے الماز جدے بعد تغریب ما تقریر ایک مادب نے آب كى شان بس نظم شروع كى . المى جندى اشعار جوئ تھ كرحفرت رحمة الشرطيد يكفت كواس جو کے اوران صاحب کو نظم ٹریعنے سے روک دیا اور تقریر ٹروع فرادی · نقریبًا ڈریرہ گھنٹ کی یہ تقریر اً ات واحا دیث کی روشنی میں خورسّالی شخصیت ریسی اورمند پرتعربین کی مذمّت میں تعی بطعت ك إت يك تقريك برميلويس افلاق وعمل اتباع اسوة بنوى صلى الشعليه ولم اورجاد كي معين شابل تمى اس تقريص آب في يجله ارشاد فرايك ويمكى ساين تعريب سناسول توسخت رجي مِوّا ہے کرنگ اسوہ بنی اورسیرہ صمائی کو کھول گئے ۔ و بان بیت بین فلوس تمایبال فریف ہے و با ممل تھا بہاں صرف قول اور مدح و سَاكُش ہے مصرت مولانًا كى اس تقرير كا عوام يرزرومت اثريراتما -(بیدماودسین صاحب بیو باروی)

مبدا**رمنی نے**ابی خرش ہے بچھا کی ہیں ۔ فرمایا:۔ نہیں! دوان کوغیمتعل اورنی بتاکر فروخت كريدكا حالابحداستعال بيس آچكى بول گى بهذايركب درست به كا - چنانچريٹا ئياں ٱ مُحاوَى كميّس ا در دفتر کی چٹائیوں پر نمازا داکی گئ ( مولا ناحرانتُرصاحب مرحدی)

حفرتٌ فو دمصارت اوافر ماتے تھے | اگر حفرت رحمة الله عليه كى دفتر جميته من تشريعت آ دری اینے کی بی کام سے ہونی قویر گوارانہیں تھا

كرجائ ياكمان كانتظام وفترى جانب جواس لية بالله بركرنا يرتا تفاكريا نتظام فلاس فادم اپنے پاس سے کیاہے اور زحفرت خودمصارف ادا فراتے۔ اب چندسال سے دہل کے شہورمنا فیر جناب حاجی محدثین صاحب گزک والے ( سوداً گرسوٹا و بروٹ وغیرہ ) نے برانتظام ٹریے اصرار والتجاسا ابي ذمت ليانها وبالشريب ورى كبارك مي معلوم مونا مولا اوجيدالتين صا حب قالمی حاجی صاحب کواظلاع کردیتے ا درحاجی صاحب بڑے شوق سے میں سعاد سے سم كراين باته على كانا يكات اور كاركوش بوت تع دجذا هدالله) - ليرفارم إيك عام چیزہے۔ بار ہا درخواست کے گئی کرحفرت جمبتہ طار مہند کا بیٹرفارم استعمال فرائیں ایجیٹیت صدر آپ کواس کاحتی حاصل ہے اوریمی بات موزوں بھی ہے ، گرمبت ہی کم ایبا ہواکہ جیتہ علار کی مزورت مع مى آئے جمعة ملى ركا يطرفارم استعال فرايا و - ورنداب ييرفارم يرج كر اعلى تم ك كا فذ عطالمده تياركرا إجالًا تحاا وجس كمصارت حفرت خودا دا فرا إكرت تعي اسى برخطوط تويد فراتے اورخ وجمیتہ على رسے تعلق ا مورمی اس اپنے كا غذیرا رقام فراتے نے اوراس إست كا تو کوئی اسکان ہی نبیس تفاکیمین على ر کے کسی کا فذکو اپنی ذاتی مزورت کے لئے استعال فرایس - فالیا مت الاوكا تذكره ب مراداً باديس ماس ما لم جبته على رمين دكا اجلاس موا بحيثيت المرجبة على مراداً با دخدمت استقبال احربى كے ذرتنى - حضرت كا نيام حسب دستور كل بنيدي موا يجلب ما لدكا اجلاسس دوسر مقام يرتفا حفزت رجمة الترملية تيام كاه سع بذربية الكاجلاسسين تشریف لاے بچ دی ایسے موقول برآ مدورت کے مصارف کی ادائیگی کوشلین کا فرض مجاجاً اے اس لئے احقرفے تا تک کا کواید اداکر) جا ہائیکن حفرت فیصنی سے سنے فرادیا اوفر مایکردہا ن میرفیایاتی ذاتی رائے کی بناپر ہونا ہے۔ ہذااس سلسلد میکی خرچ کا بارجاعت کے مالیہ پرنہیں پڑسکٹا۔ اس

كع بعد محد ناكاره كو بدايت فرانى كرجاعتى اورفرجاعى خربي مي جميشه انسيا زركها جائ إلا توالل توفق بختے ورن درخیقت بہت شکل کام ہے۔ (مولاً الدمحدمیاں صاحب) ا یام درس کے علا وہ دوسے | حزت رحمة الشمليد ایام درس کے ملادہ ووس ف ولوں کی تنخواہ نہ لیتے تھے کی تخاہ لینا ہرگز گواما نہ فرائے۔ بار باا سا اواکہ ایس ك سلسل يس سفركرنا يراسكرسوات ايام تدرس كرايك بسيم كسى دن كامعاد ضيبي بيا بعزت في ايام من بس ايك ماه كى سنحقاتى رفصت سيمى فائده منيس معاياه ورد دوسرى چشيال ايس جن كاآب كوقا وَنَاق مَما يبال كم كران ايام كى تنواه جايك بزار دي سي كوزياده بعلى هى جب ابل درمد نے آپ کی خدمت من مجمی تو آپ نے پرکہ کردائیں فرادی کجب میں نے بڑھایا منیس تو تخواهیسی ؟ ؟ حضرت کے وصال کے بعد حضرت بہتم صاحب دارا لعلوم دیوبند گھریس تشریف لائے اور فرما یا کر حضرت کا کمال زبر و تعوی اس بات کو گوارا نکرتا تھا کہ آب ایام مرض کی تخاہ تبول فرائیں سکن اس میں شرعاکوئی سقم نہیں بکد (بلسد مض رعایتی قوائین کے محاظے) حق ہے بذاا كراب فرائس وده رتم آب ك خدمت يس بيش كردوس مكرخالصاجه دين الميدهزت شیخ رحة السُّرعليد ) نے فرمايا كوس چيزكو حفرت رحمة السُّرعليد نے بيند نهيں فرمايا ١٠س كويس يكھے بيندكر كتى ٩ جول آ كي بهت بهت شكريه إلى آبك دعاؤل كى صرورت ب، رلادا رشدادين داد دعرت بني ، مض الموت كے دوران جبكد اطبار اور واكثروں نے إبرنشرىين لانے اورنقل وحركت كى قطعى ما نعت کردی تی برابریس مرائے رہنے کہ:- بعالی ! بابرکا کروزیادہ دور نہیں ہے، محد فقط جماعت سے نماز پڑھنے کی امازت دید بیجے ۔ نماز پڑھ کہیں فوڑا والیں آجا وَں کا بیٹوں کانیں اُ مكراطبار برابربي كبنة رب كحضرت اس وتت نقل وحركت بهت مضرب جندون آرام فواليس اس کے بعدان ارائد کو اُن مانعت نہیں رہے گا ورگھریں بھی آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں عفرت نے با مرز کلنے کے حکم کونومبورًا مان لیالبکن میٹو کونماز نہیں پڑھی البتہ جب صعف اپنی انتہا کو پہنے گیا اور کوٹ ہونے کی سکت جمیں باتی ہی نہیں رہی تو آخر بیں سفتہ عشرہ بیٹھ کرنما زیں اوافر لتے رے تصابیر می کوئی ایک نماز نہیں موئی - فرمرکا اخر مشرہ بہت زیادہ شذت مض اور تکلیف کا

تخام كرمب منا ذكا وتت بوتا فرأ دريانت ولمق تحك كدكيا اوان موكن ؟ أكرموم بوتاك افان ہوگئ سے توفروا نمازکی تیاری شروع فرادیتے ۔ایک مرتبہ لیٹے ہوسے کتے ، میں بدن وار ہاتھا فرایاکه اذان ہوگئی ؟ میں نے عرض کیا : ۔جی ہا*ں گرا نجی کوئی وومنٹ گذرسے ہوں گے* انجی **ن**و كانى وقت ہے آپ بخوش دائر آرام فرالیں: فرانے مگے نہیں بھائى اجب بك نمارے فراغت نہیں ہوماتی طبیعت یں ابھن اور پرایٹانی رہتی ہے ۔اسی بیماری کے دوران می جب بجی حت كة النايال بوني كم الداطباء نه بهان خلاي جاكوجاعت كاماز يطبط كامانت ددى ابحضرت دحمة التُدهليد إلكل اسى طرح نما ذيع سنن مُستعبات ا دا وا نُن جيب ما ليبعث ميں جول - بم وگوں نے ارادہ مجی کیا کہ امام صاحب سے کہد*یں کیما* ڈوااختصار کے ساتھ بڑھا یا کہیں لیکن اس ملسلیمی حضریّت کی شدت کودیکھتے ہوئے کسی کوہمت نہوئی ۔ اتفاق سے اسی ووران مع حكيم كاليسين صاحب بجنورى مم محلس شورى دارالعلوم ديوب وتشريف لات اورانبول في مجي حفرت ک اس کیفیت کامشا ہو کیا ترخصت ہوتے وقت حضرت سے حکیم صاحب نے فرایا کاکب بھون کا خلبہ ہونا مار ہے اور اس مون میں آرام کی شد بعضرورت ہے۔ اس سے اول وآب باسرندتشريف المرائس اوراكر مائي كمي نونماز ذرا اختصار كرسا تقداوا فرمايس آپ کے بہاں نودی صحت و تندرسنی والارستور علی را ہے ۔ موس سے مالم میں اگر کھے سعن ومستحات جيوط مائين توكيامضاكة ع إلين حضرت في الني اليعبيب المازين جواب دیاک اس کے بعد کچھ عوص ومعوص کی کھی گئجا تش ہی ندر ہی آپ نے فرمایا ، پھیک ہے! مگرین کیا کروں مجھ کوخلاف سنست مازمی مزہ بی منیں آیا ۔ بیرس کرمکمی صاحب خاموش موگئے اور سم فرمجی اس بارے میں آئندہ کچھ کھنے کا خیال ول سے کال ویا .

ایک مرتب رمضان شریعت می جبکرشب وروزعبادت وریاصت می گذرتے تھے جمد کے دن نماز نجویں ام صاحب نے بجائے حتم سجدہ وسورہ دہر دوسری سوتیں ٹچھدیں توس تدر ناراص جوے کہ خلاکی بناہ ابتفاق سے وہ صاحب ایک مگرستقل امامت کے ذائف انجام دیا کرتے تھے ۔ اس لئے حضرت نے ذرایا : ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجبی اس منت بیٹ نہیں کرتے ہیں ۔ (مولا نارشیدالدین صاحب) سنت بیٹ نہیں کرتے ہیں ۔

منازیس استغرافی کیفیت شوع زبان بنازی نیت بازی ی تحی کرگارس نوسیل خوان می استخرافی کیفی کرگارس نوسیل مشرون نوسیل دیدی بهت سے صفرات نیت توثر کرگارس می سوار جو کے لیکن صفرت نوب الحبیان سے مناز اوا فرائی اور دما مانگ کرگارش میں سوار جوئے مقام میں سے ایک صاحب نے دریا مت کیا کہ صفرت یا ہم توگوں کوسیل کی آواز من کواس قدر ہے تابی کیوں جو کئی کی جو جوزت نے فرمایا بر سمانی اگری می میں بیائی اگری می میں گی آواز منتا تو میری می الدی موالی ایسی نے فوب کہا ہے سے نوام طرم می کام سے منوف کسی سے نوام طرم می کام سے تری کرسے تری نیک رسے تری نیک سے تری کام سے تری کار سے تری کی اور سے تری کار سے تری کی کے تری کار سے تری کی کار سے تری کار سے تری کار سے تری کی کی کار سے تری کار سے تری کی کار سے تری کار سے تری کار سے تری کی کی کی کار سے تری کی کار سے تری کار سے تری کی کی کار سے تری کی کار سے تری کی کار سے تری کی کی کار سے تری کار سے تری کی کار سے تری کار سے

مون الوفات ك زمانيم ايك ون صفرت مولانا فوالدين معاصب وقارى خوف فوشيت الصغرط معاصب وقارى المحتفظ في الدين معاصب وقارى فوايا وكيم يمين معان برتش ليف له محكم توحفرت في في أوليا وكيم يمين معان الركام ولا المعالم المحتمل المراح من كما يمكم من معامل المراح والمحامل المراح من كما يمكم بنده كما المراح والمحامل المراح في المراح المحامل المحام

جذر تبراتها عنت که . . بغضله تعالی بی بسرعت تقریر کرسکتا جون این ارتباد فرایا که . . بغضله تعالی بی بسرعت تقریر کرسکتا جون ایکن به توقف فی الکلاً در شهر هم کرولانا ، بهت شقت کے بعد حاصل کیا ہے ۔ کیونکہ حضرت ماکشتہ صدلیقہ رضی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی کر تباری سے گفتگو نہیں فراتے تھے جیسے کہ تباری الزام بی کر بیان مواسے محفوظ ہوجا ہے "
زبان جلتی ہے جلکہ آپ میم مرکم گفتگو ذراتے تھے کہ خوص آپ کے پاس مواسے محفوظ ہوجا ہے "
دانغاس فدسیر)

ایک سال جبکہ حضرت جج کوتشریف کیجانے والے متعے ۔ شعبان کے مہینے الیفائے وعدہ میں ایک معاصب عظفر نگرسے تشریف لائے اورصرت کی ضدمت میں عرض کیا کہ میں کے ایک اور کی کا کا کا گار کرچھواؤں گا تومرت آہے ورزنہیں

خماہ الوکی ہڑمی ہوجائے ۔ حضرت نے فرابا : اب تو بخاری فراہ نسکے ختم کا ہم تی ہے بنوال کے صینے میں افتا رائد دکھا جائے گا ۔ بات رفت وگذشت ہم گئی خوال کے صینے میں حضرت رحتا الطیعی علی فتا رائدہ سے اور وہ تا ہے گئی جس گا شام کو ہ بجد در جرا کے بہری سے حضرت بہری گائی جس گا شام کو ہ بجد در جرا کے بہری تشریف لائے۔ اور کیلئے روانہ ہوئے والے تھے۔ وہ منطف نگروالے صاحب گیار م بجد دو بہری تشریف لائے۔ اور عوض گذار م ہے گئے دوائے ہوئے کا حل کا کا کا کا رہ تے ہے نشریف لے جائے ہاں وقت کی مالت طاحظ فر ہائیں : دولتکدہ پر قرق بیا با نہوجود بیں سفرج کے لئے سامان مکان کے امریکا لاجار ہا ہے جسم سے اس کی نگرائی فرائے ہیں اور اس کو خود ترتیب سے رکھا ہے ہیں ۔ فیک کی وجہ سے حرارت بھی ہے لیکن جو ابی وہ صاحب کہتے ہیں کہ بجہرت! آپ نے منوال کا ومدہ کیا تھا تن بکاح کی آریخ ہے! تشریف نے بحضرت بے جون وج اتا نگر منگواکر اسٹین جائے کے لئے فراُ اس برسوار جو جاتے ہیں اور الیفائے وعدہ کی غرض سے منطفر نگر انشریف نے باتے ہیں ۔ وانفاس تدسید)

حضرت مولانا آزادگی وزارت کے خلاف وضع مسنون وعوت طعام سے القیاص ابتدائی دورکا وا تعہ برکر آپ نے حضرت شیخ الا سلام قدس التر سر والعزیز اور ان کے حبند مخصوص خام کو کھانے برم عوز وایا ۔ کھانے کا انتظام میز پر تضاحضرت شیخ وجہ التر علیہ نے کھانا تو تنا ول فوالیا مگر طبیعت منقبعن رسی اور صوب بہی نہیں ملکہ ایک لطیعت انداز میں اس جانب اشارہ بھی فوادیا۔

اب حضرت مولانا آنا د کی حساس طبیت کو ملاحظه فرمایتی که مجهد دنوں کے بعد موصوت نے دوبارہ دعوت کی اور ان نمام حضرات کو مرکوکیا جنہیں بہلی مرتب دعوت دی تھی ۔اس بار آپ نے کھانے کا انتظام فرش پرکیا ۔ دمولانا محید میاں صاحب،

عبارت وریاض ن اورخوف و خشین می منفرد کتے . بیند پرآپ کواس قدر قابد کا کردس قدر قابد کا کردس قدر قابد کا کردس قدر قابد کا کردس خیار کردس کے لئے سومل نے اور بحیروقت پرا کھ کر اپنے کام میں معرف ہوجاتے کہ برت ایس مرتبی یا مبلے گاہ میں دو بجے دات تک ماگن پڑتا مگر بایں مرتبی تہجد کا نافہ

نہیں ہوتا جلسہ گاہ سے آتے ، سوجانے اور پی گھنظ آدھ کھنظ کے بعدد کیما جانا کر آپ تجریس کوئے دے ہیں اور کی رائے م ہیں اور کی رائی مال میں جم ہوجاتی ۔ طریخول میں مجی آپ کے معولات میں کوئی فرق نہ آتا ۔ مولا نا اوی مصاحب ندوی نے بیان کیا کہ ایک وقعہ عظم گڑھی کا وقت نفاجب حضرت نے موسی کیا کہ لوگ آرام کی نبیند ہے سے ہیں ۔ آپ فاموشی سے ہوگیا ۔ راث کا وقت نفاجب حضرت نے موسی کیا کہ لوگ آرام کی نبیند ہے سے ہیں ۔ آپ فاموشی سے اسلیمی وضور کی ایا اور فتی ہر کے لئے کھڑے میں یوسب دیکھ رہاتھا ۔ مجمعے رہا نگیا اور ای کی است حضرت نے اسی طرح گذار دی ۔

ای طرح صاحبزاده مولانا اسعدصاحب نے بیان کیاکداکی مرتب بین ننها حضرت کے مرابا:
سفی تھا۔ دات کے وقت مجھ سے باصرار فرایاکدادر جاکرسوجا ، مجفے کلف ہوا حضرت نے فرابا:
سکلف ندکرو الغرض حضرت کے اصرار کے باعث بین اور کی سیسٹ پر حباکرلیٹ محیا حضرت کے عضرت کو سوس محاکم بی سوحیا مول سیکے کی سیسٹ پر لیٹے ہوئے تھے ۔ مجھے حالم غید زندا آئی مگرجب حضرت کو صوس محاکم بی سوحیا مول میں تو آب نے اکھر وضو فرایا اور نماز کے لئے کھرے ہوگئے۔

مولانا اسعد صاحب کا بیان ہے کہ حضرت جب گریم میر تو تو آخر شب میں ابنے کرے میں آجائے اور نہی ہم میں آجائے اور نہی ہم میں معروت ہوجاتے۔ اس و تت کسی کو کم سے میں جائے گی اور نہی کو کی حرات کرتا تھا۔ اس میرے لئے اس قدر رعایت تھی کو اگر کہی کسی ضرورت سے اس خاص وقت میں تھی کر سے میں جلاب آنا تو خفی کا اظہار نہیں فرماتے تھے ۔ چہا نبی حجب ان اوقات تعموم میں کر سے میں جانا ہم لڑو کہ خوش کون روقطا ر روتے دیکھا ، پاس ہی تولید رکھا رہا تھا اور کہی وہ اس طرح ترم جانا تھا در ہم دھوکر ڈوال دیا ہو۔۔۔۔۔

(مولانا طغيرالدين صاحب كن دارالانشا دوادالعلوم ولومبند)

حضرت رحمنا الدُمليد ما نظر آن تھے۔ گرم نلاوت کلام اللہ سے بے بنا ہنسفف تمنائمی کآپ کویدورست لازوال دحفظ قرآن ) ماصل ہوجائے جنانچرسفرا مساسرال میں ا امرکا اظہار کرے تے ہوئے توریزوا یا ہے کہ میں چندوعائیں مانگا گرتا تھا ان میں سے ایک دمایی کی محلی کرآن مجد حفظ ہوجائے ۔ چنانچراسارت مالٹا کے زمانہ میں آپ کی بیروعا تبول ہملی اور

حفظے بعداس کا تی مجی اس طرح ادا فر ایاکر مبہت ہے۔ خالص حفاظ "سے تھی اس طرح اوا منہیں ہوتا ۔ بہت سے مافظول کو دیکھاگیا ہے کہ وہ مرت رمضان المبا کسٹیں وورکہتے ہیں اورگیارہ مینے آل کر کے کو طاق نسیاں کی زئیت بنائے رکھتے ہیں ۔ جبکے ضعف اور ہج م مشاغل میں ترادیج میں کمی قرآن کریم کاسننا اورسنا او خوارم وا ہے حضرت رحتالتہ طبیہ ندمرف یہ کر ترادیج و تہجد میں تلادے قرآن کریم کا ابتام فراتے تھے بلکہ عام دنوں میں بھی) نوافل میں راؤں کو ہے۔ داررہ کر تلاوت وآن كريم كرومانى كيعت سے لذت اندوزم يتے تعے . . . ريل مي جيل مي اللاك اسارت فانيمي مالستصحت ومضيس مالمجانى ويبري مسغ ضببك مجيشا وبهردورس قرآن كمكم كيسنغ اودسنان كامعول نهابت بإبندى سع جارى داج آبيك اس ذوق اورشغعت سيكتن قلوب مي مخفا قرآن كى امميت پيدا جولى اوركين متوسلين فرآپ كى بركست اپنېرل كو آن مجيد حفظ كرايا اس كوالشي بجتروا تناب يصرت ملى كرم الله وجد في حضرت عرفاروق وفى الله عند کے لئے ادفنا وفر ایا متھا کہ اللہ تعالیٰ عُرُکی تبرکونورسے مجررے مسلمے انہوں نے دمعنسا ن میں رقیام تاوی کے دراید، مساحد کومنورکیا ۔ ایے ہی حضرت رحمة الله علیه کا برمتوس آئ کے لئے مجى ميى دماكرے كاكرائ تفالى آب كى تبركوروس كے كرآپ نے عملى تموند د كھا كر مفظ و تلاوست وَّأَن بَاك كا عام منربه بدافر با يا ور لا كحول قلوب تيام لبل كى بكتول سے منور موكے ـ

دمولا نالبيم احمصاحب فريدى

الفائے وعدہ کی ہدواہ فرائے تھے اور ندحیمانی کالیف کی خاہ وہ کتنی ہی تذریب الفائے عہد کے سلطے میں ندوکہی موسی تغیارت الفائے وعدہ کی ہدواہ فرائے تھے اور ندحیمانی کالیف کی خاہ وہ کتنی ہی شدیدیں کا بدا کرنا حضرت کے نزدیک دیسا ہی صروری تما مجیدے دیگر فرائفن کی ادائیگی -

ایک مرتبہ حضرت کو بجنورکسی مبلسی تشریعت لے جانا تھا۔ روائی کے دقت ہوسلا دھار بادش مجد ہے تھی ۔ ساسنے کی چیزین تک صحیح طور سے نظر نہیں آر ہی تھیں۔ کروسے اہر قدم نکا لنا دشوارتھا۔ حضرت نے گھڑی دکھی ۔ ٹرین کی آ مدسی صرف ہندرہ بیس منسف باتی تھے۔ تا دی صاحب دمینی قادی اصغرملی صاحب ہے فرایا کہ تا گھر منگوا تیے۔ تا ری صاحب فے عمش کیا کے حضرت بارش بے پنا ہ ہوری ہے۔ ایسی مالت میں اسٹیٹن بنچناہی وشوارے ۔ مجیکے سے بیمار ہونے کا مجی استال سے سفر ملتوی فرا دیجے ؛ بزرید تارا الملاع دیدی جائے کہ بارش کی شدت کی وج سے روا گئی نہ ہوسکی ۔ نگواری کے ساتھ فرا یا ؛ میری تن آسانی کی وج سے وہاں جمع ہونے والے بزاروں کا دمیوں کوکس قدر تکلیف ہوگئی ۔ یہ فر ملنے کے بعداسی بارش اور طوفان میں اسٹیٹن تشریف لے گئے ۔ وہاں جمع میں معاصب لاہرایدی )

من المراك المراك المال المراك المراك

چاندرات دگوں نے وض کیا کرحفرت! آن می جہد با جاعت ادا فرائیں ۔ آپ نے جاب میں ارخاد فرایک ہے۔ ایک نے جاب میں ارخاد فرایک ہے۔ ملاق فوائل کی باجاعت دائیگ بی اکرم صلی الدّعلید کم سے خابت نہیں ہے ۔ لوگوں نے باصرار عرض کی کھرخت نود جاعت کا انتظام نے فرائیں ۔ ہا ہر حرف میں جہد خروع فرا دیں جنہیں شریک ہونا ہے وہ نماز میں شایل ہوجائیں گے ۔ فرایا کہ یہ می جاعت ہی کی صورت ہے العرض آپ نے صاحت انکار فرادیا اور شم کرکے وقت با ہر ہیں تشریف لائے ۔ کی صورت ہے العرض آپ نے صاحب لاہر ہوری)

## صبروات تقلال اورخمّل

المعانی تم کتے ہوکہ بڑی ادبتیں اور کالبیت دی جاری ہیں۔ تو یہ اذبتیں جو مجھے دی جاری ہیں یا اٹھانی بڑر ہی ہیں میرے لئے میں راصت ہیں۔ باتی راعزت کا معاملہ تو ضلا اور رسول کی راہ میں جو بھی قوہین کی مائے میرے لئے میں عزت اسی میں ہے۔ اگر ص کوئی کی بادائش میں ہماری تو ہین کی مباتی سے یا گالیاں دی جاتی ہیں قریں اس کوعزت تصور کرتا ہوں۔ باتی رہام زاتی مرا آبر ہی دفعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس وقت اور بس طرح مقدر کر ویا ہے وہ ٹی نہیں سکتا جمعیۃ مرز یہ نے جب نیصلہ کرد یا تو میں جیجے قدم نہیں جٹا سکتا میں جمعیۃ العلمار کا ایک معولی خاوم مرا کا اور میرے لئے اطاعت صور وری ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستان کے ہرا کے صوبے اور ہرا کی کوئی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح ہرا کے کہ تو ہی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح ہرا کے کہ تو ہی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح ہرا کے کہ تو ہی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح مرا کے کہ تو ہی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح کی میں آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی طبح کی میں آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی میں کی کوئی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی میں کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ تو ہی آ۔ تیرا آنا صور دی ہے تو میں سفر سے کی کھوئی کے کہ کوئی کھوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کھوئی کھوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کھوئی کے کہ کوئی کھوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کھوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئ

ببرحال سيدبورا وربعا كليورك واتعات مرعوب كرنے كے لئے كانى تفے كوم كو

خلاوندمالم نيمت واستقلال كاغير متزلول بها ثربنا دياجواس كسلف استعم كمع وتعات بازيخ اطفال سے زياده اوركيا الجيت ركھ سكتے تھے جنائجہ اس كے لبدو طرت كا پروگرام ترب كياكيا ادر يحرآب نه آسام سے بشا ورك بورے شالى مندوت ان كا دوره فرايا - اليكيول كى طرف ے مبار مبارش کی گئی بھال میں تواس قدر بہودگی ہوئی کدایک مقام برمیل بعرمگر مبار سر كار وركائي اوراس برورضت كاش كروال ديّ مك مون اي براكتفانبي كيا بكراسكل مے نقریباً ووسوطالب علموں اور کردونواح کے مفتکوں کوسفک کے قریب چھیاکر بھادیاگیا تاکہ جب حضرت کی کاراد حریب گذری تواس برحملد کردیا جائے محرضام کواس کی اطلاع بیشتر ہی بوكم اوراس تبدل كرك معزت كومزل مقصود بربينجا دياكيا -

جب حفرت شغ رحمة التدمليرك تبله والدما مدنے مربنہ بجرت فرائی اس

وتت آب کے یاس کھے زیادہ آثافہ نماتا

بروردگارنے ہاری قست میں جو لکھریا ہم المسس پر رسی ہیں!

نتیم به هواکیخفرعرصه میں ا<sup>ن</sup>ا نه خنم جوگیا ا ورفا قوں کی نوبت چمکی - اس وقت حصرت کے الماماد تيمبيب الشصاحب متال ملبف آب كود كربرادران كي ساتع الماكرويا كمي توجرت كى نیت کرے یہاں آیا ہوں ،لیکن نم لوگ نوزیارے حسین کی نیت سے آئے تھے ، بجواللہ تم . زیارت حرمین سے فارم جو گئے ۔ اب میہاں وگرمعائب کیوں برداشت کرتے ہو۔ میرے پاس انجی کک کچه نقداند زاد ربرت وغیره موجد بدحس کوفرخت کرکے تم لوگ وطن بنج سکتے ہود لهذاميري داستة ب كنم لوك وطن والب على ما وكيكن بكرصر واستقلال حضوت يصة التدما نے نہایت ادب سے فرما یک حرم محتم سے بمکسی طرح جوا جونے کے لئے تیاد نہیں - ہم فاقد کریے میں، ناج بنی مع گات جی کے بیا کھا کا دار کری کے میں میں کے معلم الرانت ؟ اورباری قست میں جرکھ لکدا ۔ حربم اس برراضی ہیں ۔۔یہ جواب من کرآب کے والدزدگار بحاصرور موسة اورسست مدیرد ب بالیا .

معربت ننج رحمة التدوليد لهيضا ستادمحرم معرب شخ میں آپ ہی کے ساتھ رموں گا کی میت بن طائف می تیا م ذری کے کشریف بن

نے سے اللہ میں شرکی مکومت کے خلاف مکم بغاوت بلند کردیا جھزت نئے الهندرج التوطیب فے معنوت نئے الهندرج التوطیب فح حفزت فئے سے فرمایا کہ دیکھو! طالف کوخطوہ ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ آمدورفت کے اسے بند جومائیں گے تم وحیدا حدکوسا تھ لے کرجو قافلہ روائہ جور اسے اس کے ساتھ مدیبہ روائہ جوما و ! والد ما مبدا ورگھر کے لوگ برلیٹان ہوں گے مگر آپ نے جواب میں فرمایا مدائی آپ کو اس محدوث مال میں ہرگز ہرگز تنہا نہیں جھرڈ سکتا ہوں سکون کا زمانہ ہوتا اور آپ کوخطوہ نہ ہوتا تومین آپ سے جدا ہو کہیں جاسکتا تھا اب توج تقدیر میں لکھائے ہوگا۔ ہرصورت میں آپ ہی کے ساتھ رجوں گا۔

میمالئ کے نسادات میں مجانی مولوی ظرالحن شہید کی تعزیت

عليه و كاموقف

میں جفرت شخ فی کا نعصلہ تشریف لائے توار نشا دفر ما یا :-

صدمه بالكل تازه ہے اوراس سے دل و داغ كامتا فرج دا قدرتی امرہے - مگر حضوت وحمد الشوطير نے دارالحدیث میں پنچ کر غاری خربیت کا درس شروع فرادیا۔ صدرہ تم حضرت مملا التبیرام مسکر عثَّا بی نے ماکر دوبارہمی نے کی کوشش فراک کیکن مرت بیجواب تھاکہ ذکرانٹر سے بڑھ کوالمینان قلب اوركس چيزيے مامل موسكتا ہے ؟ د حاجی *احتسین صاحب لابریدی)* 

حفرت ننج الهزدجمة التُدمليه كا وصال مح يجيكا تحا رهيمي خطوط كالمح كيساور بإنسان تبألل ك مخفية تنظيم خفیر تحریکات کی سرورستی برش گرزند بوری طرح واقت بوم با تحی اوراس نے

ربرعم خولش اس تحریک کوکل دیا تھا حضرت مولا ناعبیدالتُدصاحب سندمی ر س وانقره موسلے بوت كدّ مكرم من مقيم تصاوران كاوا خلدمندوسان مي منوع تها.

كے اكثر وبنيتر رفقائے كار إنو دفات با حيك تقے يا برلمانوی دبلوسی كاشكا رم كرتم كيہ سے الحدہ ہومکے تتے ۔ مجے وصدسے ملجان مخاکیہ بنی بڑی قریک بالک سمبرسی کے مالہ میں ختم ہوگئی نسکن اس سليطين كوئى بات معلوم نبركوكمنى و ويقعده و الماليمين حضرت كر كميور سے ستا و محج تشريف ك مارج كف تقريبًا باره بج تع اور بدر دبي موت حفرت تع اورس -موقع فنیت بجور میں نے یا خستان کی تحرکی کی بابت سوال کر ہی دیا ۔ ابتدا و الملے رہے ۔ جب یں زیادہ مصربوا تو اولا راز داری کا وحدہ لیا اوراس کے بعد زمایاکہ مجا ہرین کے مخصوص آدمی آتے ہیں اور*صب صرورت روبیہ وغیرہ لے جاتے ہیں ۔ چنا بغر ۲۲ ر*دی *انچرسٹ سا*لیم کے ایک محتوب میں اس جانب اشارہ کرتے موسے تحریر فراتے ہیں:-

وديرمرسلد بيني كرمنة ورام مفت بيستحقين كالك أدى الاوراس كو دے دیاگیا "

امایت مالٹا وکوامی میں ہرطرح کی اوٹیس برداشت د ، حکے تھے ۔سفروحفرحتی ک درگا ہ احد دولت کدہ ہے جہان خلنے میں حکومت کے جاسوس سلنے کی طرح نگے مجھے تھے ۔ یے ، حدا بر کمی خطر کاک تو کے کی تیا دت کتنی حرات ودلیری اور ما نبازی کا کام تما خصوصاً

ا یک بورنیشین کے لئے ۔ بہرمال بیخ کیسواغستان آزادی دھنیم مبتر کے بعد کلیڈختم ہوگی ہے ادراج تقريبًا ٨١ سال كربعد حفرت كى روح برفتوح سے دست بت معذرت كر ساتخداس كا اظهاد کرر با بود اس وتست بقول حغرت دح میریده ملاوه صوبتین اصحاب اس را نسعفا تھے۔ ان میں سے مندوستان میں اب مرف دوصفرات موجود ہیں -

(حاجی احدسین صاحبال بروری)

شد براسوں کا زمانہ نے دوبھر کے ہارو ج مکے المين اورحضرت شخ ببرإيذ سالى اورضعف ونقابت

اس کے ایج کالیف کا محسل کے باوج دوادا دریت سے سب بڑھا کرمکان میدل وابس تشريف المع المريم ويخزى بنى كى مائى مة تراس كولية سائكار فراسية بي بارش سے زماندمی داستہ کی اکوم وا اسمان سے ترقیح جورہ ہے سکین حضرت وادا محدیث کی طون جارہے ہیں کوشے پر کیور بڑاری ہے اس کی جانب کوئی توجینیں ایک باتھ میں چیٹری اورد دسرے ہاتھ میں چیتری ہے ۔ کس کی مہت کہ چیتری بگو سکے سواری بیش کی جاتی ہے تواس ىمى د كارفرا سىتىى بى - ئاصرتاگە والا تانگە ئے كركھڑا ہے ! لملېگذارش كررہے ہي كەرلىستۇيۇ آبود ب الكريرتشريف ركهت بكرسني حضرت كياجواب ديني بي - فرمات بي كيوسي مي بيدا في اگراسی میں جاملیں توکیا ورہے ایک دن ناصرتا گھ والے کی برکست لینے کی تمنا اور لملبا سے اصرارکو ركيعة بوية مان مكة نسكن ووسرے ون كبي جا ناتھا ناصرنا نگدوالا ماضر بواتواس كي تأكديراس وقت سوار موے جبکہ بیشرط تسلیم کولی کہ وہ درسگاہ تک مے سائے کے لئے آئندہ کمی نہ آے گا۔ آخرم جب كزورى مبت زيادہ طرحكى تواكك دن مكان سے درسكا لا تك جس كا فاصلہ تقریبًا تین چارسوقدم کے درمبان ہے) تشریعیٹ لارہے تھے ۔ دلستے میں شالگیٹ میضعف کی وجرسے دربان دارالعلوم کی نشست گاہ پر بیٹھ گئے اسی واقعہ کے بعد امکسرے کی غوض سے مہادنچ دَشْرُبِعِنْ لے گئے وہاںسے واپس تشریعِت لانے کے بعدطلبہ نے موض کیا کہ حضرت اکچے دنوں کے کے مسبق موقوف فرمادی تو آپ نے جاب دیاکہ لاکوں کو مشرارت سوجتی رہتی ہے يه نرضي كابهاد م مجه توسن بطعلفي كون تكليف نبي موتى البركف ما في م

فل تعلید اول ب- دانم الحودت في عض كياك معنرت الموادى كا انتظام تبول فرما ليجيدة وسمايا ، ال يبال تك آف ما في كدائة جوائى جاز كالتفام كله بدوه والم تحاص روزسول سري ف انتهان تاكيدك تمى كردات كودي ندويام است جعنرت في في في كثر كامنوده قبول توفوا يا ممده اس طرح كبجائ شب كم نما زعم كے بعد سلسلة ديس خرور اسرا وا وا

دمولانا فضل الكرمساحي)

معزرتسلبط ميں قيام پذير تھے سلم ليک جب رسول نے برلد ندلیا تومی کے عکم بریباں بی و ارکٹ ایکٹ وٹے

ان كاغلام بوكركيا بدله لول ؟ مناياً يا حس من ابنه ايك مام مطالبه

کے ساتھ قوم پرومسلمانوں پروشیان حلوں کا پروگرام میں شامل کھا۔ جنانچہ نی موکر رسلمے، کی مسجد میں نماز جوسے فارخ جوتے ہی اس کارروائی کا آخاز کردیا گیا۔ پوری مسجد بنا زبوں کے خون سے لت پت ہوگئی ۔ خواکی براوراست گرانی نے حضرت کومحفوظ رکھا ورزاسا وملل کو دیکھتے جے تے حضرت کی زمگ کے اسکانات نہیں تھے۔ بٹکا مرفرو پونے کے بعدیں فرتهالی مِسْءُ مِن كياكر: آن نؤكر لإكى ياد تا زه موم الى مگر خدل نے خير كي ا ورحفرت پرحمل كرنے كى حرات نہوئی ۔اس قوم نے للم کی انتہا کردی ہے اگرحفرت ے سبرکیا توخوانتقام سے گا اورقوم پر مّاہی آئے گی اس لئے اس کوا ٹندکی گرمت سے کا ۔

أين فراياككيامطلب يع يمين فيوص لياكدان كحق ميس بروعا فراكرانتعتام لے لیجے تاکہ براہ داست انڈ تعالیٰ ان کواپنی گرنت میں نہلے ۔ بیشن کھجیب وغریب ہیجمیں جاب ویاکہ : بھائی اِ حبب رسول الشدنے مرامنیں لیا تومیں ان کا خلام برتے ہوئے کیا انتقام لوں۔ الله تعالی سے دماکر اموں کدوہ اس قوم کو ہوایت دے اس کے سوا اور کیاکہ سکتا ہوں . دمولا تاعبالجسيصاحب أغلى

ايام علالت مي كيجه افاقه موااوهضرت وشامل آدم کے لئے بہیں بیدا ہوئے حدالتدسید عان برانے لگے تونما ذالم بعياعت سے اداکرنے کے بعد مغرب کے بعد تک باہر قیام فرلتے تھے ۔ نما زعھر

جاریا فی پرنما زنہیں بڑھی استر بہناز بھیں نکھی تیم کے لئے تیار ہوئے جب صرت دوستان بالا مالات میں کھی رامی ناموے کہ صرت نے اصرار کی شدت رکھی توصوت نے الی دینے حضرت مولانا محمد کر یاصاحب سے دوبلہ لہ عبارت تشریف لائے ہوئے تھے ، فرایا کہ ، دکھیے ان وگوں نے سے چھڑا دی جماعت چھڑا دی اور سناز بھر نے کے لئے کہدر ہے ہیں کیا حکم ہے ؟ ؟ حضرت نئے الی برنے نے دوا بی فرایا کی مرح جا میں فرایا کہ کے اتنی شرط کانی ہے کھر حضرت نے تیم کے بارے میں دریافت کیا توجوا بی فرایا کہ یانی سے چو کہ نقصان نہیں ہوتا ورن نقل دھرکت میں دشواری ہوتی ہے۔ اس لئے مناسب بنیں معلوم ہوتا ۔

۲۶ رنوم بری کوطبیت بهت فرا وه خواب م دهی تومولانا اسعد صاحب نصکیم کمی کمی کامی محاصر و می می کمی کامی صاحب و ا صاحب و الموی کوفون کیا موصوت شام کوتشریف به آست توصفرت نے پوری تفعیس سے مرص کی کیفیت بیان فرائی موصوت نے مکیم صدیق صاحب کے دیک نسخہ سے موافقت فرائی گرفغرا میں معنی چیزول کا اصافہ کر ویا اسکے روز شیخ الحدیث مولانا محد ذکر یاصاحب ڈوکٹر پرکت علی صا مہارنہوری کے ہمراہ تشریف لاتے ۔ واکٹرصاحب موصوف نے تقریباً بین کھنٹ معائنہ فرایا اور نسخ تجویزکیا گروہ بعض حضرات کے ساسے اس بات پر اپنی چیرت کا اظہار کئے بغیر نہ رہ سکے کہ طبی نقطۂ نظرے اسباب زندگی کے فقدان کے با وجود حضرت والاحیات ہیں بہرمالی اس قدرت ندت مرض کے با وجود اس عرصہ کی جی ٹانچاریائی پہنیں چرجی ۔ قریب کی چوکی پہنٹریٹ کے جاتے اور وضوکر کے نہایت اطبینان سے نماز اوافرائے ۔

۳۰ رؤم رکا واقعہ ہے کہ فجری نماز چھوہے تھے فالبًا فرض کی دوسری رکعت کئی میں قریب کسی کام میں مصودت نظامولا نا اسعدصا عب نے گھریں واضل ہوتے ہی جی فرا فرا یا: دکھوا دیکھوا میں گھراکہ طرا تو طرا رقت اگھ پر نظر ساسے تھا جب بھے ہم دو گر کر قریب بہنچیں مضرت جو کی سے نیچ گر بھے تھے۔ میں نے اور مولا نا اسعدصا حب نے ل کرا کھا یا ذبان پر انشد ماری نظامی کے انشدہ اس کے لگا تھا مولا نا عزیا احرفتا قاسی نے اس کی مشدت سے سائس رکنے لگا تھا مولا نا عزیا حرفتا قاسی نے ہیں اور مولا نا اسعدصا حب نے عوال کا موقت ہے ؟ عوال نا اسعدصا حب نے عوال کی کھوئے ہی فوڈ نیت با ندھ کی اور نہا بت کا وقت ہے ؟ عوال نا عزیا حرصا حب نے جو ای اور نہا بت اطمینان سے فرض اور کرنے کے بعدل ہر یو تشریف کے کے مولا ناعزیا حرصا حب نے جو باز کے موس ہور باتھا ؟ ؟ فر ایا کہ: ۔ مجانی سے زمن کی میں بہلاموتے تھا اس کے میں کھوئے ہوئے نہ سکا حرف اتنا یا در باتھا ؟ کو فرایا کہ: ۔ مجانی سے زمن کی میں بہلاموتے تھا اس کے میں کھوئے ہوئے نہ سکا حرف اتنا یا در باتھا ؟ کو فرایا کہ: ۔ مجانی سے زمن کی میں بہلاموتے تھا اس کے میں کھوئے ہوئے نہ سکا حرف اتنا یا در باتھا ؟ کو فرایا کہ: ۔ مجانی سے زمن کی میں بہلاموتے تھا اس کے میں کھوئی ہوئے نہ سکا حرف اتنا یا در باتھا ؟ کو فرایا کہ: ۔ مجانی سے زمن کی میں بہلاموتے تھا اس کے میں کھوئی ہوئے نہ سکا حرف اتنا یا در باتھا ۔ کو فرایا کہ میں ہوں ہوئی کے دور ان در دور دور دور دور میں کھوئی ہوئی کے دور ان کا در سے کھوئی ہوئی کے دور ان کا دور ان کے دور ان کا دور ان کا دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کور ان کا دور ان کے دور ان کھوئی ہوئی کے دور ان کے دور ان کور کھوئی ہوئی کھ

دصال سے دوجاردن تبرات نفس کی شکایت تسدید کلیف خور واطبار ندفر مایا از تعلی ختم ہو کئی تمی دین سینے میں درد کی نئی تکلیف کا مجمی خو واطبار ندفر مایا کی نئی تکلیف شاوع ہوگئی۔ ایک دن ظہر کے وقت بہلی مرتبہ تکلیف کا احساس ہوا گرکسی سے مطلق ندفر مایا اور ذکسی طرح اظہار ہونے دیا ۔ شام کوجب بے جبنی زیا وہ جمی تاہم ہو تاہم استفسار پرکیفیت بیان کی وہ پریشان ہوگئیں۔ فرآمملانا اسعد صاحب کو مطلق کیا ۔ وہ باہم ہی تھے ۔ انہوں نے مطالح کیا ۔ وہ باہم ہی تھے ۔ انہوں نے مطالح کیا مادب کو بلواکر نیندکا انجاش نگوا و باحس سے کا فی سکون ہوا

مراس کے بعد آپ کا اکثروت بیلے سے کہیں زیادہ دماواستغفار میں گذر نے دیگا - ہروات فواكرية بااله العالم بين ورانده ام - الله ملك الحدد والمشكر واسك وقت ٣ بجے، ٧ بج اور مجى ٢ بج أوافل شروع فراديتے - يم يس سے كوئى ذكوئى موجود موتا تھا دہی وضورا تا اورنما زکے والت سہالادیا۔اس کے بعد شیک لگا کر بیٹے ماتے اور رمائين يرصى بيت - ايك بارمي في عون كياك : حعزت كيا كليف ببت زياده عيه ؟ فرمایا: دیکیپوسمیانی میںکس قدمجبور ہوگیا ہول کس قدرانسوس کی بات ہے کہ اس قدر کمزور موكيا مول كمجمين والمجى صبرقيل كى طاقت بنبي ربى اتنى وراسى تحليف برواشت بنبي جوتى - الغرض بالقرطنة رسية اورفرات مات كربائه انسوس عموضائع بوئي يحميمي بتعاشا زبان مبارك على اور فرمانے لكتے ، - يا الله إكيامند و كها كال كا يا الله من كينم وحكن برمن بیجارہ وسکین ۔ برادرموم فریدالوحیدی صاحب حاہر خدمت ہوئے اور قریب کھڑے موكة ورايكيا ع ؟ وه لوكتمي آج توآب كالمبيت لسبتاً ببتر معلى عوتى بد روايا: الحدالله عوض كياخ وجناب كوابن للبيعت كيسى معلوم موتى حيرا؟ فرايا ، يتم علية بعرته کام کرتے ہواورمیں بڑا ہوا ہوں اس سے بڑی کلیف اورکیا ہوگ ؟ تمام عمریوں ب سکار منائع ہوئی اوراب آخر عریر میں ج اربتا ہوں ' سمائی صاحب نے ذرایا :حسرت آب یہ نہ فرائیں چند دنوں میں آپ بھی کام شروع فرادی کے اور جو کام مہم تمام عمراد صورا بھی نہرسکے اسے اب حیر گھنٹوں میں بورا فرمالیں گے۔

شدبدم من کے ایام میں جب کوئی عیادت کے لئے صافر جو آتر ہا وجود ہزار وقت و پریشانی فرزا ان کھ کرمصا فی فرمائے اور ہار ہار کہتے کہ بھائی آآپ نے ناحن تکلیف فرمائی آپ حضرات کی دعامی مہت کانی ہے۔ بیارکون نہیں ہوا ، مجھے ڈاکٹروں نے منع کرد ا ہے۔ نہ مجد تک جانے کا جازت ہے نہ ہواکرنماز بڑھنے کی ۔ دمولانا در شید الوحیدی )

حبنددیها نی حضرات کسی گاڑی سے تشریب کی مطارت کسی گاڑی سے تشریب کی اس مطارت کی گاڑی سے تشریب کسی مطارت کسی کا ر مذر فرما یا لیکن انہوں نے اینے امرار میں اضافہ کر دیا اور مجرصورت حال یہ ہوگئ کی حجر ل جو

حضرت اپنے ا عذارکو مدلل ہیان فرماتے ہی تعدال کا المالی اصروط سنا جا آ۔ آخرکا دحضرت کے کسی قاد بلنداً وازمي فرما باكد آب كياجا بت مي ؟ كيا المارست يجود ود الى الى مار ما الما كيمون ال يبانى مهاؤل فينبايت برسيكل سع فراياك "دالازمت چيوارد بارجيوار بهي مارد يا كالدور گربھرت دمفرت ہم توتھے ہے ہی کے لمیں گے '' پرش کرحضرت مُسکلے نے ان سے وعدہ فرمايا اورمتعينة تايخ الوائرى مي أوط كرك النبي مبنى نوشى رحصت كيا -

ا روفات سے، روتین لیبلجبکہ جسم پر مہت زیا وہ صنعت طاری اور بردبارى اورحمل مادى بوجيكاتها وأتنع بيضة كمشون من كليف بون تني ايك مما نے تعویدکی درخواست کی حضرت اندرتشرییت بے جار ہے تھے ۔ان سے فرایا کہ آپ تشریف رکھیں میں انجی لا اچوں ۔ یہ کہرکرطا نعرگاہ میں تشریعیٹ لائے اور پیچھرکزنعویز لکھا میں ساتھوتھا۔ عِمْ كِياكُه مُحِعِهِ ديديميِّ مِي ان صاحب كوديدول كا . فرا ياكہ : يَوْدَكِيب نبي مجعاسك كاچنائجه بابرتشریف لائے اورتعویٰہ دسے کرنبایت تفصیل کے ساتھ اس کی ترکیب بمجھائی اورج رسی لوپی کے لئے مڑے اس خفس نے دد ہارہ آگے ٹھ کرکھا کہ حضرت ایک تعویز مجھے اپ او کے کے لئے مجى جائے . فرا يا بہت احجا اور بجر كھرس تشريف لاكر تعويد لكما اس مرتب يمي بي نے كہا مجھ د پریجة میں دیدوں کا مگران کار فرمایا اورخودی تشریف لاکرتعو نیم حمست فرمایا -اب اس کا دل ا ور می بردگیا۔ اس نے اپنی مبو کے لئے بھی ایک تعویٰ کی فرائش کردی اس سے دریافت کیا کہ ببوكوكيا شكايت م اس فركيفيت بيان كى اورآب في اسى ضنوه بنيانى كرسائة تيسرى مرتبہ گھرجاکرتعو پٰدیکھا اورخود ہی لےکر باہرتشارہے الائے ۔ لاتم انحووٹ بھی اس مجا ہرہ در پامنٹ میں برابرشر کیک رما اورحصرت نے نہایت نرمی اور طاطفت کے ساتھاس سے خصتی سلام دمعا (مولانا فريدال چيدي) کیانو منی حیرت کوٹری شکل سے روک سکا۔

دسمبر<u>هه ۱۹</u>۶۶ کامیرآنوپ دودمخها. مسلم لیگ کی تحریک کا گریس کے

فرایا جسین احمد کا سرآب حضرات کے سرول سے زیا وہ قیمتی منہیں ہے ! مقالمیں سناب رتی حضرت رحہ النزعليہ كانگرىپ كى حمايت بىں برلي تشريعت لاستے ہوستے تتھے اورا بإليانِ برلمي كو

ا بنے تدبرسے را ہ داست پر لانے احد آئندہ **خطرات سے** آگا ہ فرمانے کے لیے عوام کوخطا ر كرا جائة تحے -اس وقت كاج ولخواش منظاميري آنكھوں نے ديكھا اس كامخترساخاك ييش كرا جا بها مول يشبر كح مركزى حقى موتى بإرك مي ملسكا انتفام كيا كيافيا يكي كل اوركوي بكوير احلان بحصيكا مماكد فيخ الاسلام حفرت مولانا سيحسين احدمدنى شام كوب دمغرب موتى بإدك مي تقرير فراكس كرجنا فيومقره وتت برموني يالكسامعين سي بم جويكامنا اوحضرت ممدوح كانتظار مور إمتماك يكاكب حضرت مولانا تشريعت لية كي يشهر كي بعض معززي مج حضرت والا كرمائع تع - يرفادم ديرينه مى جمركاب تعا- إركسي ابرسلم ليك كرمامون كالكريت بجم تغاجبنول نے اپنے خالفا زا درمعا زاز فلکٹ شنگا حذ نعرول سے موادا اسے موصوت کو تقریر ے بازر کھنے کی انتہاڈ بہسٹش کردھی تھی لیکن حضرت نے اس تیم کے معا اندنعول کی کوئی بروا ندکی اور المادت محلام إک سے مبلسدگی کارروائی کا آخا زموا حضرت فیے ۔ ۔ انٹرولمدید نے آية كريد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْاَتَعَمُّوا لِيهِ ذَالقُرْ آنِ وَالْغُوْفِي لِعَلَا الْعُرْانِينَ کاوت فران جوموتعه اومحل کے مطابق تنی ا وراس کا ترحیر کریے تفزیر کا ملسلی شروع فرادیا اس ودران می مخالفین نے انتہائی برافھ تبول کا مظاہر ہ کیا کوتبار کے خالی ورم اور ممین کے کستربوری وت کے ساتھ بحارہے تھے ۔ مٹرک پربڑے ہوئے کیٹے کے ڈپھٹل دغیرہ ماخر کیا۔ بر الن الماتبت الدائي الم مركات كالمحى كولى اثر ولياكيا توان الماتبت الديور في منك بارى خروع دی ۔انفاق وقت کواس زائیں پارک کی چاروں مانب بچروں کے انبار لگے جست تف كوكة مرك و وكن كے لئے تيم مي كيا كيا نغا وبي مؤالفين كے لئے ميكن ب كياجے بادين مجامن مبسدگاہ پربرماریے تھے۔ *اگرچ پولیس کی پور*ی طاقت اور بحکہ نیپیس کے تمام انسرن موقع ى پژود دىتى - مگرمنى برىس كے نسران اعلى كى زمنيت بحى لىكى اثرات سے سموم كتى اسلے بولس عدم وجود برا بريقا . مكر بيس كي تيم يوشي سعفالفين كي وصلدا فرائي موري منى - آخر تا كي ؟ مامری ملسد مضروب میت اورجع منتشر مولے لگا حضرت مدنی کے مال ناروں نے جایا كميسوف كاويركونى سايركيس ناكآب كاحبم مبارك محفوظ مجرمائ سكن اس سيكي صبر استقامت نے توگوں کواپنے اوپرسا برکھنے سے روک دبا اورانتہائی محبت وشفقت سے لمایا

کیسین احکام آپ حضرات کے سروں سے زباد وقیمی نہیں ہے۔ بیرطال آپ اس سنگ اری میں سيشرب يوكري بهاندا ندازس تقري فروات رسيه باخو كالمفاهين فيجلى كقمقول كالمجرول كا نشانه بنايا نضايرتا ركي مجاكئ اومبسد بغاست كردياكميا اوحضرت مولانا ابني قيام كاه بإخريت لے آئے اور بریلی سے زصت ہونے سے تبل آپ کی جانب سے ایک مبینڈیل شائع ہواجود ماکوں اورنعيمتون سيبرز تفااوجب كاختام بريسفوتما م

مراد ما نصبحت بود حملتيم والنت باخدا كرديم ورفتيم

(حكيم عبدالرشيرصا حب برلي)

مے ا درس کے وقت طلباء اپنے اشکالات برجيون يراكع كرحفرت كي فدرت

میں بنیا دیا کرتے تھے حضرت ان کو طرح کرسناتے اور جواب دیتے ۔ ان میں سے بعض پرجیاں خودحضرت كى دان سيمتعلق بو تى تقيس اورىعض مي تلخ ا نداز بھي جو تاتھا گرحفرت لي برجيو کا جواب مجی نہایت بروباری ا ورخندہ بیٹیانی کے ساتھ عنا بہت فراتے ۔ مثلًا ایک مرتب آپ کی خدمت بس ایک پرجی بنجی جس می تحریر تفاکه :حضرت ا آپ یا جام شخنوں سے نیج کیوں بہنت میں برتوازردے مدین حرام اور منوع ہے "حضرت نے برجی منال کھر فرا کھرے ہوگئے اور يانجول كى طرف اشار وكرت موسة فرايا:

حصوراكون كتا ہے كديس شخور سے نيجا باجام يہنا ہوں ۔ وكيفي ميرا يا مام شخوں سے نیجاکہاں ہے ؟؟ ہوسکتا ہے کھمی غیرشعوری اورغیرارادی طور پر توزم کی وجرسے نیچا موجاً امو بعرجی کانی امتیاط اورضیال رکھتا ہوں بھلااس کی جائے سمجی کیسے کرسکتا ہوں حبکہ مدیث میں اس کی صریح مانعت آئی ہے ۔ دنیاص احمدینی کانل دیربندالیف ایم ایس ،

المساولية من جواليكش موا اس كينبغل مين ديوبندى خيال حضرات مي اختلات عال بعى بندم وكئ حضرت شنج الاسلام وحدا فتحب بعض شاديول مين فتركت كى فوض سے

چالیس *ہزار رویے نعت د*اور سرکاری ملازمت پرلات ماروی جرگیا بهان یمک بعض افرادی وول سنبعس تشریب لائے اور آپ کو معت می حضرات کی باہی کشیدگی کا ملم ہوا تو حضرت نے فرما کا کر کر تعلق کسی طرح منامب بنیں تعلقات کو فرآخوشگو ادم واجا ہے انتظام کے حضرت نے فرما کا کر ترک تعلق کسی اسکا اُرتعلقا برنے پڑا جائے۔ اس کے بدی کی کے اُدادی کے سلسلے میں ابنے موقعت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرا باکہ: میں جب کراچ جیل ہے را ہوکر آیا نو بنگال کونسل کے ایک ممبر نے مجھے کہا کہ چاہیں ہزار مدید نقد اور ڈھاکہ بونیورسٹی میں بائیسو مدید ما بان کی بروفیسری آب کے لئے ہے آب اس کونسظور فرالیں! میں نے کہا کہ کام کیا کرنا ہوگا ؟ ممبر صاحب نے فرایا:۔

' پھے نہیں ؛ صوت تحریکات میں خاموش دہیں'؛ جی نے جماب دیا کہ '' حضوت شاہد

داوٹ، بیرست وکی بات ہے اس وقت حضرت کے لئے طاؤمت کاکوئی سلسلیہیں کھا کچھ عرصہ کے بعد دیڑھ سور دہے ہا ہانہ مشاہرہ پرآپ سلم شاتشر لیب لے گئے ) اس واقعہ کو جیان کرنے کے بعد حضرت رحمتہ الٹرعلیہ نے حاضری کو نصیحت فرائی کرآپ لیگ اس کام میں لیکے رہیں اورآبس میں تعلقات خراب نکریں !

دمولانا مقصودعلى خال صاحب تنجلى)

موہمی شرا مرکا کھل استان ہے۔ مربہ بھٹیت خادم راقع الحوون حضر ہے کے ساتھ نیر کے بہتر استان کی مستول مرکا کھی جسرے استان کی جسرے کے خوب اور میں کھرا کیوں کی ریخوں اور اور کھیے مرکان میں کا نی مردی محسوس جورہی تھی اور برنسیان ہوائیں کھڑا کیوں کی ریخوں اور اور کھیے خارات سے ڈوب میں واضل ہوکر اے برون خانہ بنائے ہوئے تعبیں لیکن شاہ گئے کا پلیٹ فار کا تو استان کے مار بریکا کمونہ چین کر ہاتھا۔ مردوخشک تبوا کے جسر کے رگ و لیا میں مرابت کے موا سے بھے۔ ہانتہ باقد باقد اور توہمی شرائد کا یہ مال میرے گئے والے میں نے اسی پریشان کے عالم بی حضرت کے عوض کی مال میرے ساتھ سفری رہنا کی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور سکرا سے کیا کہ ۔۔ آپ کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کی ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کی ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہیں کیا حضرت یہ می کور کردے کی ساتھ سکور کے ساتھ سفری رہنا ہی کھڑا حان بات نہ کی کھڑا حان بات نہ کور کردے کی ساتھ سکور کردے کی ساتھ سکور کے ساتھ سکور کے ساتھ سکور کے ساتھ سکور کردے کی ساتھ سکور کے ساتھ سکور کور کردے کی سکور کردے کی ساتھ سکور کے سکور کے ساتھ سکور کے ساتھ سکور کے سکور کے

اورفرا يا :-

مجی ہاں! ایک انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان نے میرے ساتھ سفریں رہنا چاہا کین بیندرہ ہی ہوم میں وہ بیار ہوکر اینے مکان چلے گئے اور پھرانہوں نے والیبی کی ہمت ندگی کے عبیب ہات ہے ہے کہ مغرت کے چہرے بشرے یا جسم سے ان موسمی شارکہ کے افرات مطلق نہیں ظاہر ہو تے تھے ۔

(ماجی احدین صاحب لابرادی)

## استغناء وتوكل

مین برراضی نم موے المین میں انٹر میں میں میں المین میں المین میں المین میں میں المین المین میں المین میں المین المی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مولا ناسسیوسین احدصاحب مدنی حمیری تعلیم کے لئے مکان پر تشریف لایا کری اورسب خوامش ما مواررقم مقر کردی جائے گی والدصاحب سے بیحد اصرارکیالیکن حضرت شیخ آکسی طرح راضی نهوے اور والدصاحب فرا یا کرعبدالحق کو حرم شريف كليجوا مين الممعا وصدا ورحسبة الله رم حال كا مطفين سابني ابني بات بر احرار مونا ربإيبال تك كه والدصاحيُّ نےحضرت رحمة النُّرمليد كى خودوارى واستغنام اور پا بندی اصول کے سامنے سپروالدی معلم ہونا چاہیے کہ یہ اس دور کی بات ہے حبس ز ما خیر حضرت شیخ دکا پولاخا زان حوکه تیروا فرا دمیشتمل مختا تین یا وُا الی مولی مسؤکے بالی پر گذاراکیاکرتانخا •

برطانوی حکومت کے ایماویر ڈھاکہ یونیور سٹی سے وطره سوروب برقناعت شعددنيات كالع صرت رمة الترعليه مبن

یانچسوردیے اہوار بر بلائے گئے گرحفرت نے انکارکردیا - پیرحکومت معرکی مانب سے حامع ازبرمیں نشخ الحدیث کی حکمہ کے لئے مبلغ ایک بزار پانچسورویے ما جوار، مکان وموثر ذ*بر حکومت - سال میں ایک* بار مبندوشان کی آ مدرفت کے *کوائے کے وعدے برحضر ثن*کو دعوت دی گمی ۔ اگرچہ اس زمان میں حضرت کو ڈیٹر دسورویے ماموارسے زادہ نہ ملنے تھے ، لبكن حضرت نے وہاں تشریف سے حانے سے قطعًا الكار فرا داا۔

( صاجی احدین صاحب لابروری)

توکل | حضرت جمة الله مليك ما تھ افطاركرتے وقت اگركونی كھانے چينے كاجيزا ٹھاكر

کھدی جاتی کر مزب کے بعدا لمینان سے کھائی جائے گی توحضرت خفا ہور فراتے: آخریہ کیا مرک عادت ہے کہ اصحاب ماکدہ کی طرح زخیرہ کرتے ہو، حس ضدا نے مغرب سے تبل بینمسندی ہے وہی ضدا کیا مغرب کے بعد منہیں دے سکتا ۔ بالآ فرجب تک وہ چیئے دوسرے افراد خصوص کا بجزر کو کھلانہ دیتے آپ کومین ندآ تا ۔

(مولانا عبدلی دصاحب اعظمی) عدد میر کومرض میں کانی تخفید مجسوس موئی آئی نے میج کے دفت فاری اصغرعلی صاحب ہے کہرے میں جانے

حضرت نے بڑے اطینان سے فرما با خدا *پریعروسہ رکھو و ہی پوراکرنے وا*لا ہے

کا رادہ کیا اموصوف صفرت رحمت الدعلیہ کے خصوص معتداور خانگی اخراجات نیز بہت ہے وگرامور کے منظم تھے حضرت شروع مہینے میں رویے عنایت نوا دیتے اور وہ عل امحاب خرج فرایاکرنے، آپ کے ارادہ کوسیم نے عمل کیا کہ حضرت کیوں کلیعث فریاتے ہیں خود قاری صاحب بی کوبلائے لیتے ہ ) جہب قاری صاحب تشریعت لائے توان سے دریافت کیا کھیاب ككل كرليا ؟ فارى صاحب نے فرايا : جي إن! هراه تقريبًا ہزار ثدير هر مزاد كاحساب عام بات تتی مضرت نے بہت معرلی رفی عنایت فرائ جوشکل سے ایک دوکا نداد کے حساب کوکانی مکتی تمى وقرد كيمكرة ارى مساحب في والا: اسم كيا بوكا ؟ حضرت في طرس اطبينان العلانتها لي استغناء ي براكر نه وياكه : - لي حاوًا فعا بر بر وسد ركه وا وي براكر في والاب - قارى مكب أَكُو كُوانِيْ مُرِينِ عِلْمُ كُنَّ يَجِمِ مِعْرِتُ وَكِي فِيلِ أَياتُو مِحِدِ عِنْ وَمَا يَكَدُ وَكَيْمِوا نَيْسِ سے بٹوائے آؤا میں نے بٹواپین کیا نواس کو باکل خالی کرلیا۔ ٹٹا میمیس مجیس رویے تکے ہوئے جھے خوایاکہ ہے جا افاری صاحب کورے آ - میں نے فاری صاحب کوجا کر دیریئے اس تت اكرصرت سے كوئى چند آنے مانگ ليتا توظامرى اسباب كود كميتے ہوئے چند آنے بى نر لئے مگراس قسم کی بانوں کا احساس مم جیسے مادی اسباب پرسہارا رکھنے والوں کوم پڑتا ہے لیکن اس السُّدك ولى كى نكاه بس مادى وسائل بيج تقع اورتوكل واستغناء بى آب كاطرة اننيا زنفا . (مولانا رشدالوحيدي)

تهبی غیروں سے کب فرصت ہم اپنی خم سے کب خالی جلو ایجا ہوا یہ بھی نہ تم خالی نہ ہم حسالی دسید) دانغاس قدسید)

اب تووہ با دشاہ بیں میں مصالہ کا ما تعہدے کہ اسا دخمیس فازی آبادی اب تووہ با دشاہ بی میں مصاحب نے عمل کے دراقم الحودث می ساتھ تھا۔ دہل کے ایک صاحب نے عمل کیا کہ احضور بہاں سے فارغ موکر دہلی تشریب لے مینے حضرت نے فرایا : کیوں ؟ انہوں نے کہا : مصدر جمہوریہ کے بہال جلنا سے حضرت نے فرایا : کیوں ؟ انہوں نے کہا : مصدر جمہوریہ کے بہال جلنا سے حضرت نے فرایا : کیوں ؟ انہوں نے کہا : مصدر جمہوریہ کے بہال جلنا کے کیا جود ان مال کا کباجود ؟ استوں میں نقیری میراان کا کباجود ؟ اب تو وہ بادشاہ ہیں میں نقیری میراان کا کباجود ؟ اب تو وہ بادشاہ ہیں ۔

مفتی عزیزالحمٰن مجنوری)

آیک سال قاری اصغرطی منافی است مرافی است می انداز کے ستے۔ انفاق سے کوئ چور دو ہے کی صندوقی است کی کی معلوم جوا توفر بایا : کہ قاری صاحب اِ آپ نے توکل کے خلاف کیا تھا اس کے توجری ہوئی۔

(انفاس قدید)

سيمتراج عصاليم ما دجون يس حعزت رجمة الدّعبه لبلسله فج و

سلاطین کے درمارے مجھے کیا واسطہ ؟

وزیارت تشریف کے عی وسط جولائی گوآخری جازے دوانہ جا بہبی میں ایک شناسات معلوم ہواکہ ملک جاز نے صفرت رجہ استدکوآپ کی پری جاعت کے سامخد بیاض مرکوکیا ہم سامخد ہی یہ بات می کا فول تک بہنچ کے حضرت رحمۃ الشّد علیہ نے جلالۃ الملک کی دعوت کو تشبیل فرالیا ہے۔ مجھے سرت ہوئی کو میں مجمعے خرت کے مجراہ ریاض جاؤں گا۔ مکہ سکومہ میں جب صفرت سے مطاقات ہوئی فومیں نے اپنی تمنّا کا اظہار کیا ہے سے حیرت سے فرایا کہ : مجھے سلاطین کے دربار کی صافری سے کیا واسط ؟ میں ایک گوش شنین نقیر ہوں ،سلاطین وامرام سے تعلی نہیں رکھتا ہوں میری اس گفتگو کے بعدا کے صاحب نے بتایا کو حکومت کی جانب سے اس قتم کی تحریک مزوم ہوئی تھی مگر حضرت اس کے لئے تیا رنہ ہوئے ۔ سے اس قتم کی تحریک مزوم ہوئی تھی مگر حضرت اس کے لئے تیا رنہ ہوئے ۔

## عفووكرم

سپر مندن طرجیل کومعات کردیا سپر مندن طرحیل کومعات کردیا

محرشا ہرصاحب فاخری ،مولانا عبالمی صاحب ، عبدالجیدصاحب ،مولانا عبدالقیدی صاحب کے لعد کھنوی ہمولانا عبدالباری صاحب عباسی جیسے احباب بھی وہاں ہوج دیتھے ۔ پیرخوات کے لعد

دگررا بوت رب، مگرصرت ع الاسلام تقریباً ١٩ ماه بل يس محبوس رب -

کیم نومبرتاک یو کونماز مغرب کے وقت سپرتا داخل کے دعزت کے ساتھ کسا خاند حرکت کی محض اس لئے کگنتی کے لئے جس قدر مجلت سے وہ طلب کر رہا تھا اتن عجلت سے حضرت اس کے حکم کی تعمیل ندکر سکے سپرنٹراڈ در طبح بیل کی اس بیہ و دگی ہے جیل کے تا م انظر بند برا فوضت ہو گئے اور جب بی خبر شدہ ابر بہنجی تو مہندو سنان کے ایک سرے سے دو سرے مسرے مک اضطراب کی لمبر دو در گئی اور اگر و بہر بر شاخل نظر خطرت سے معانی مائک لی مگر جیل سے باہر احساس ہو گیا اور اس نے تعمیسرے رو زحضرت سے معانی مائک لی مگر جیل سے باہر ممام ملک میں ایم شیش بر حتار ہا جنانچہ ۲۹ زو ترسی شکر کرتمام مبندوستان میں احتماجی مجلے مام ملک میں ایم شیش بر حتار ہا جنانچہ ۲۹ زو ترسی شکر کرتمام مبندوستان میں احتماجی مجلے میں میں میں احتماجی مجلے میں احتماجی میں احتماجی میں احتماجی میں احتماجی میں احتماجی میں احتماجی میا

بالآخر ، ۱ روم کوم ندوستان ٹا گریس گور نریو پی کا ایک پر کمیونے " شائع ہوا جس میں اس وا تعد کی توجید کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا کہ ہر نظر خطین خیل نے مولا نکے سلمت اظہارا نسوس کیا اور اب مولا نا افسال جبل سے طمئن ہیں لیکن حضرت کے متوسلین کے لئے یہ کیو نک مجی اطمینان مجن ثابت نہوا۔ ان کا اصرار تھا کہ سپر نظر خط جبل کوم طرف کیا جائے حضرت کے جبین نے اس یہ دعوی وائر کرنے کی تیاری بھی کرلی تھی کیلی حضرت کے جبین نے اس یہ دعوی وائر کرنے کی تیاری بھی کرلی تھی کیلی حضرت کے اس کے خلافت کوئی کا ایک بینیا م بنیا کہ ہم نے سپر نظر شاخر جبل کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے خلافت کوئی

کارروائی ندکی جائے مصرت کے اس پیغام کے بعد تمام خدام کوا نے ارا دے سے بازر مبنا پڑا۔ خُدِلْعَفْوَ وَامْرُ بِالْعُرُبِ وَآعُرُهُ عَنِ وتمنول كحق مين دعاتي الْجَاهِدِينَ اور إِدْ نَعُ بِالْتِيْ هِي آخْتُ پڑل کرنے اورشمنوں سے خصرف درگذر کم نیکدان کونٹے بہنچانے اوران کے حق میں دعائے خیرکو وظبفہ بنانے میں مولانا فروفر برنھے سسد لوروبر بلی مجالندھر اسٹیٹن کے واقعات سے بعد جانسانیت ویشرافت کی ابتدائی صرورے بھی متجا وز اور وحشت ورزالت کانونہ تحے مولانا کی زبان بھی معول کرمی کلرشکایت با اظہار حال نہیں آیا بلکہ جہاں تک مجے معلق م تبجدو *تحود کے* دقت مولاناکوان ناآنشناؤ*ں کے حق میں گریہ و زاری کے ساتھ دعاکر*تے ساگیا ہم ان دستنام طازوں ، بدنام كرف والوں لورخاك الله فالوں كوجب ضرورت بيش آئى ہے اورانہوں نے یان کے عزیزوں نے مولانا سے کسی سفارشی خطکی فرماکش کی مولانا نے بڑی بشاشنداورانشارے خاط کے ساتھ برزورالفاظ میں ان کی فراکش ہوری کی ہے ۔ اس موقع بر اگرکسی خادی یادنیت نے ان کاتعارف کرلنے اوران کے بچیلے کا ناموں کو یا دولانے ک کوسٹش کی بے نواس کوسختی سے جوک دیا ہے حقیقت یہ ہے کدان کاعمل اس اسورہ نبی بر کھا وأن اعفواعس ظلمني واصل من قطعني واعطى من حرهني رصريت ربيني ميري رب نے اکب کی ہے کر جومجہ رفلہ کیے۔ اسے میں معاف کردوں ، جومیرامقا بدکرے میں اسکے سائترسلوک اورصلرحی کروا) ، جو مجھے محوم رکھے اس کومی عطا کروں -

دمولانا البحسن على ندوى)

تھیم پر کھری کا واقعہ صرت سیرت کے ملیے میں تقریر فرمادہے تھے دفیائی دارکہ راکیا رصاحی خصتہ

مضرت کے چہرے بڑیکن تک نہائی

دوران نقریری انگریزوں کے ساتھ لیگ پرجی تنقید فرمائی - ایک وکیل صاحب غفتہ کے عالم بین انگریزوں کے ساتھ لیگ پرجی تنقید فرمائی - ایک وکیل صاحب غفتہ کے عالم بین کا خیتے ہوئے کوئے جوے اور طبند آ وازے کہاکہ ، یہ سیرت کا حلب ہے اس میں سیاست سے بحث نہ کہتے او حضرت نے استہائی متانت ے فرمایا : - بہت اچھا اور یہ کہر کرتقریر کا وُٹ تبدیل کر دیا - دکیل صاحب بلے گاہے جا حکے تھے ، حاضرین میں مخت

ختعال تعالیکن صرت کے جرے برناگواری کا شائبہ تک ندمقاابیا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی (حاجی احدین صاحب لابروری) بات ہی میں شی*ں آئی ۔* رمضان المبالك مي حضرت مولانًا نوافل مي ننام رات قرآن مجيد بإهاكرتے تھے ودين شركاء اور كمي ساتھ ہوتے سے - ریداس دورکی بات بے جبکہ حضرت سے البندزية الله مليد كے داوان خانے ميں ر باکرتے تھے۔ایکے مرتبہ میں می وہاں رمصنان المبارک کے میسینے میں بہاں تھا یعصر کے بعدمولان کم بیسے نشریف لاے شیوانی آنا رکر نشکادی اور بہت الخلاصے گئے میں باس پیٹا سے اشیروانی ا ذریقی دِلی تمی ، ایک نوجوان لوکاآیا اوراس نے جب میں سے روب اور چینے کال لئے۔ یا نج روب کچے ہیے تے میں نے دکھایا اوراسے کولیا وہ رونے لگا حضرت جب والی آئے آئیں نے اس لاکے كومبنى كريك واتعرصنا يا حضرت نے روپے ليكراس ميں سے دوروپے اس كودسية اورتسنى دلاسا دے کراسے خصست کردیا اور جب وہ **میلاگی**ا توحفرت نے فرمایا کسی سے اس بات کا زکاہ ک<sup>انا۔</sup> بنگال کے سفریس جب بعض مقامات پرلوک حضرت میں سب کومعات کردیا ہول سے گناخی نے بین آئے اور اخباراتیں اس چرچا ہوا توج دو*ھری ه*قبول الرحن فال سیوہا لائی نے ان لوگوں کی ہجرم*یں ایک نظم کھی جس ب*ریا ات لے کچے بدومائیں ہم پخشیں اس نظم میں انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا ، فرضیکہ اس کوصا ہت كرك بغرض اشاعت اس كواخبار دميز كجنود كميج ويا كيكن حبب وه نغلم شائع نهي مولى تزمرت مولوى مجيرسن كوشكانتي خطاكعا مولوى صاحب موصوحت فيحباب وبأكرب وونظريها ل بہم صرت دفتر ہی میں نشریف فراتھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کوسان کو آپ نے فرادیاکہ بِ نظهم ثنائع مَدَى ما سے لہذا ہم اسے اخبار ہی شائ کرنے سے معدود ہیں! انگلے صینے جب مفرت سيواروتشريف لائة تومي في كهاآب في ارى نعلم كوشائع جوف سي كيول روك ديا ؟ فراياك کھائی امیرے ساتھ حس کسی نے جو کھوکیا ہے یا آئندہ کرے گا میں سب کومعات کردیکا ہوں آب میری وج سے کسی کو مُوا مجلا نہ کسی سے لئے بردعاکریں! حضرت سنتے رہے اور مسکراتے رہے | حضرت سیو ہارہ میں تشریف زماتھے

بابرگاکون تخص آیا اوراس نے بجر کفتگوئی آخر محت کلامی براتر آیا حضرت سنتے رہاود کا تے اور کا در اندو شخص بہت ہی شرمندہ بھا اور با ندجو ار کرمعانی ما تکنے لگا۔

د قاضى ظهور لحس صاحب سيو باروى ،

حضرت نے ایک مرتبہ جمعیتہ کے جائك لأركاغلط روتي اورآب كاحتن كسى بروكرام كيسليطين دنكون كاسفر فرما يا اورحبب بحرى جها زسے آپ كى دائيى ہوئى توميز بان في حفرت كى آرام كى فرض سے ایک خادم بھی ساتھ کردیا حضرت کا مکٹ فرسط کلاس کاستا اور خادم کا محط تمیرے درج كا مكرج نكحضرت كيبن مي كونى دوسرامسافر نبي تقاس لي آب كى خواش تلى كفادا مجمى اسى ميں رہے مگر جباز كالمازم جب مجى و ہاں حاضر ہوتا المازم كى موجو دىگى براعتراص كرا چيانج حفرتُ أنساكيا كخود بى زياده ترونت تيسرك درجيس گذارنے بلك حب سفختم مها اور چرتم لن جها نساحل پر منبی انده و المازم راستے میں اپنے غلط روبیہ کے با وجہ و حضرت کی خدمت میں مجی ابنے دستور کے مطابق انعام اور بخنش لینے بنے گیا ۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس نے بی است مِن تكيف بنجاني مع اس لئه اسعى انعام سع موم كرديجة وليكن حضرت في زما يك بنبي! اس کاحن دیا جائے گا اور یہ کہ کرحضرت لے بورے چار روپے گن کراس کی جانب بڑھا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ایک دوسیم وجدہ دور کے ساست انظر دیے کے مسادی ہوتا متا اور طراسے طرا انگریزافسیمی جہاز کے ملازمن کو ایک روب سے زیادہ نہیں دنیا تھا۔ ملازم فے معرت کے ایک میں بجائے ایک کے جا روپے دیکھے تواس نے بیخیال کیاکہ جنکہ اس نے راست مین کلیمن بینجانی ہے اس لئے تا براس سے مزات کیا جار ہے حضرت مولانا نے اس کے نذ بزب اور نلامت کومسوں کہتے ہوئے نہایت سنجبدگی سے فرایا کہ اور بدر دیے تہار می لتے ہیں چنانچاس فے مدیے لے ۔

یددیکی کرخادم سے رہائگیا اور صفرت کہاکداس جہاز کے طازم نے ترمیں رائے میں کلیف مینجائی اور آپ نے اکٹھے اسے چاررو بے ویہ یے جبکہ بڑے سے بڑا انگرز انسر مجی ایک رویے سے زیادہ انعام نہیں دنیا۔ یس کرحضرت نے فرایا : بجائی ! اصل بات یہ بے کہ پیمجنافخا کرانعام اور بخشش صاحب بهادروں ہے ہی منی ہے ہاری سی دوباند صورت والوں سے وہ کسی افعام کی توقع ندر کھتا ہوگا اس لئے اس نے ہم لوگوں کے مائی مناسب برتا و کا تبوت نہ دا۔ ہما داسفر تو بہر حال ختم ہوگیا لیکن یہ دو ہے ، سے میں اس لئے دیئے ہیں کہ اسے تین آجائے کہ ہمارے میسے لوگ انگریزوں سے کہ بین زیاوہ و سے سکتے ہیں ۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاء استد مین ہماری میں صورت والے کسی اللہ کے بندے کو ہمیں سائے گا بگراس کو آرام کی بنجا نے بین میں میں ہماری میں میں کہ کا سکت کے کہ اس انفرقان کے کوشش کرے گا

مغرب کے وقت مسجد میں جماعت ہورہی تی جفرت نے عبلت کے مانخد عفوو ور گذر استحد میں شریب ہونا ہا اجد طلب ماسح تنے جفرت جفوت مرکز کر کھنے جفرت جو تا تکا گئے ترسی نے آگر کھر کو تا این بال ہوگئے اس مرح اس بر الح اکر صفرت المح کر کر جرے ۔ آپ فول الحقے اور جاعت میں شامل ہوگئے نہ کہ نے خال فرایا اور نہ اس بر صبر خورت گناد سے کھے فرایا

دموالماً افضال المي ساحب بجواله ملح لحسيني،

ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آکر صرت کے ساسنے اپنے امتیان کا فراح موسلگی اظہار کیا حضرت نے فوراً ہی پانچے روپے عنابت فرائے اکسی نے عمن کیا کر حضرت ابتین صن وعلما مو گالیا ل دیتا ہے ۔ آپ نے فرایا : اسی وجہ سے تومی نے اس کو روپے دیتے اس کو خیال تو مو گا کہ علمار سے روپے طبے ہیں ، ان کو گالیاں نددنی چاہیں ۔ دولیے دیتے اس کو خیال تو مو گا کہ علمار سے روپے طبے ہیں ، ان کو گالیاں نددنی چاہیں ۔

اپ کاخادم محداکر اندون خاندو میرون خاندو کام دیکا کام دی کاخادم محداکر اندون خاندو میرون خاند کام حضرت نے ایس فرمایا کاج اور دیس محدالا نے برامور تھا۔ یہ طازم ابنی اور درس صوبیٹ کے کھلانے برامور تھا۔ یہ طازم ابنی بارا دکھتے لیکن زجر تنبیہ نفواتے ۔ ایک مرتب کاواقعہ ہے کہی طائم محدت کی جو لی مجی کا برا دکھتے لیکن زجر تنبیہ نفواتے ۔ ایک ورونعلوم کے جن میں اس مجل کھلا رہاتھا جہاں آن کل ٹیوب دیل ہے۔ اس دقت ٹیوب دیل نے مون زمین کھودی گئی تھی اور دہاں بہت بڑا گو حاموج دیما متا بکداسے نعب کرنے کے لئے مون زمین کھودی گئی تھی اور دہاں بہت بڑا گو حاموج دیما

طازم کی لاہروائی سے بجی گڑھے میں گرگئ اوکسی چنرے اس طرح محالی کواس کا بوزھ بھٹ کے فضل خداوندی ثنا ل حال مخاکر بچی موت کے منہ سے بال بال محفوظ رمی کیونکے بندطلبا ماک کنور میں کودگئے اور عمانے کو با برکال لائے جعنرت کے علم میں بدواقعہ آیا لیکن آپ نے خادم سے مذکوئی مخت بات فرمائی اورندا سے کسی شم کی منزادی۔ دانفاس قدسي

حضرت مولا ناسيدا والحسن ملى ندوى تحرير فرات عيه: ويجنهول فيتطيفيس دي مولانلفان كرمائ

مخالفین ومعاندین کے لئے دعامیں

سلوك اوراحسان كيامين نف رسانى اورخدست ك فكرمي ربت اورجب يجى اوجى طرح مجى موقعه طلا ان كونفع اورآرام ببنيايا ہے۔ وہ سروں سے اگر كام پڑا ہے توسفا ش كى ہے خورما سكے توخود تشريف ليكة اوربيغام ك زربيرمكن جواب وبيغام بجيجاب -براه داست فالفين كوفردت بیش آئی توائن کی صرورت پوری کی .... انهول نے اپنے معاندین و مخالفین کومعات می کیا تھے اوران كه لي دعاتين مي كرت نفي -والفاس قدسير بواله مرسر مجنورا

المائره كاواتعه ب- رمضان المباركك زمانه

ایک مربد کے غلطاعتراض برصبر نیمل تھا۔حضرت رحمتہ اللّٰہ علیہ کا ایک مربد

جناب قاری اصغرعی صاحب کے پس بہنا اور ماکر کہنے لگا کرحضرت ایا لئے تعبث و إِيَّاكَ نَسْتَعَعِينَ عُلِط يَرْ صَعْمِي - يرسُ كرقارى صاحب بهت خفاموت اوراس سے کہاکہ تم کیے مرید موکہ پر بریمی اعتراض کرتے ہواس کے بعداس سے دریافت کیا کریا نم ف شاطبيه، سراج القارى اورراية وغيون تجويد كى كتابي بلهي بي اس فيجواب دياكه نبيب! تب قارى صاحب في فراياك ميراعترام كيون كرتيمو؟

اس کے بیدموصوف نے فیصرت رحمۃ اللہ ملیہ سے عض کر دیا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے كة توان شريف خلط برض مين احضرت فعشاكى الك بعدفر المكتمالي المي ف کسی قاری سے بافا عدہ بنیں بڑھا ہے اور ندیس کوئی قاری ہول -البتری قرآن شرایف قرائے ومین شریفین کے طوز پر بڑھتا ہوں۔ بدا مرفاص طور پر قابل توجہ کے اگر کو آن ووموا ہوتا تو بوری خانقا دسر پرانٹھا لیٹا اور جاسوس کے ذریعے معترض کو تلاش کرکے ایسی مزادیا کہ

تو بعلی اِ مگرصفرن چنے اس اعتراض برادنی می ناگواری کا اظهار مجی نہیں فرایا اور نہایت أكرارى كرماته جوبات متى سب كرسامخظا بركردى دنورالله صرقده وانذل عليه شأبيب غفرانه الى يوم الدين والفاس قدسيه مع مذف واصافات جبكة اخرى ج سے آب كى والىي موئى تواس منے جاہیے موتع پرایک دن بعد نما ذظہ مہان خانے میں تشربف فرمات عے كم طفر مكرك ايك اواك صاحب بغرض ملافات تشريف لائے جبكا في دیرانہیں مطبعے ہوئے ہوگی توامہوں نےحضرت کواسی جانب متوجر کیا جضرت نے فورا انہیں دارهی کےسلسلے میں ٹوکا اورنسیعت فرمائی -انہیں یہ بات ناگوارگذری اور جمخوالکر، نہایت ا دنجی آواز سے کہاکہ بولانا آب کوکیا معلوم کے میں کس مسم کے لوگوں سے واسط برتا ہے ، بہت سے موافع ایسے آئے ہیں کاس واڑھی کے نہونے کی وجرسے جان کی ہے۔ بیکہ کروہ ملديتير ـ گرحضرت نے فرايا : كهال جانے ميں ؟ كھجوري اور آب زمزم توليتے جائتے! اور فو(اً ہی یہ دونوں چیزیں با *حرارع*نا بیت ذرائیں-کوئی *دوسرا ہو*نا نؤمکان سے کلوا دیتا گر<u>ھت</u> نے ان کی برسیری کے باوجردوسعت اطلات میں فرق نہ آنے دیا ۔ اس قسم کا ایک واقعہ مولانا الولحس على ندوى في منفدم كسوبات ملدناني من تحريفوا ياسبح كه: وحضرت جمسالتُ عليه في ومعدك نهازابك جامع مسعدي اوافراني اسم سحد كخطيب صاحب حضرات ويوب مدكى تكفيركي والول ميس تخے ، انہول فيمونع سے فائدہ اس التحاتے ہوئے تعف بزرگول كے متعلق ببت کے کہا مولاناسننوں سے فارغ ہو کرخاموش میٹھے تھے دنماز مہوئی اور میرخاموش تشریف لے آئے سفر کے افتام کے کہیں بھول کرمجی خطیب صاحب کا تذکرہ ہیں کیا ا : انفاس قدسي

## مهان نوازی

## جودوسخاء

خودعباءا وله كررات كذاردي

بهت دؤن نک حضرت شیخ الاسلام جدال مدار ملید که مهان خلفی رسید اسی زبلن کی حالت بیان کرتے ہوئے ویکی کر اتوں میں معض مرتب حضرت ابنا لحاف وغیرو می مہانوں کو دیدیا کرنے تھے اور خودعبا عوی واول حکرلات گذار دیتے جس کی اطلاع گھوالوں کو بعد میں موتی ۔

دمولا ناعثان غی صاحب پیشر نوتیب ب

ایک دن ایک آبدی نے مواڈ کا کی ضورت میں آ رفوا کو کو کمی نما فرج ہے رہا کا اور پاس ہی فلاں آبدی بھی تھا اس نے میری اکھنی جرائی ہے وجیل میں اکھنی روپے کے برا برخی ) مولا نالے کہا کہ فومی کیا کرسکتا جوں میں مجی تشاری ہی طسور آبک قیدی ہوں لیکن جب اسے زیادہ رنجیدہ و کیمیا توا نے باس سے اکھنی دے کر خصست کیا ۔ یہ دیمی کومیں نے برجست عوض کیا کہ اب میں آب کے سامتواس ہیرک میں ندر مجلکا کیو کہ آب کے اطلاق اس قدروسی بی کے آب کے سامتواس ہیرک میں ندر مجلکا کیو کہ آب کے اطلاق اس قدروسی بیں کہ آگریں آپ کے سامتہ کی ودن اور د. ہاقومسلمان ہوجا گوں گا ۔ اس پرحضرت نے فوایا کہ : ۔ تم تی بہت دن سے مسلمان ہونم کیا مسلمان ہوگا ۔

دستيارام جى شوكل ،

زمانه ممض میں ایک دن کا واقعہ ہے طبیعت محقین اور مہانوں کی خبرگیری کی سنمائی کرے میں کھے تریز راہے تھے میں حاضہِوا۔ایک دم نظوا کٹائی جیسے کسی کے منتظرہوں ، فرمایا کہ لے ہیجا!اورم عردی کارڈر عنایت ذباے جومخیلف مگہ ہارہے تھے ۔ایک صاحبہ نے اپنی پوری کیفیت اورمغلسی کے ڈکر کے بعد دکھاکہ میں یہال مسلم نسواں اسکول میں تعلیم حاصل کردمی ہوں اس ما ہ نیس نہونے ک وجدے ورہے کہ نام فارج موجائے آپ مدوز اوی کے تویک مبت بڑی وشواری بچ مباؤں گی چعنرے نے اُن کوتنگ دی تخی اورفیس مے مجھے زائر رقم روا نہ وادی - ایک صاحبہ نے سردی کے سامان کے لئے مدوطلب کی تھی انہیں محل سردی کاسا مان نیاد کرنے کے لظ خرج روا نہ ذما یا ایکے منی آرڈران کے نام تھا ۔ اس کے علادہ جرسلسے مشتقل ا مداد سے نخے ۔ بیلری کی شز كر زلماني مي تمي فراموش نهوي بعض احقات مخت حيرت موتى جب يورى غفلت يكرب وبجيني كي بعدكي موث آنا وفوراً فرات مهانول نے كھانا كھاليا ۔ اسعدكبال مے ؟ است کوکہ مبانوں کے ساتھ کھا نا کھائے۔ ان کے آ رام کامکل خیال رکھے ۔ ایک بارمولا یا اسعد صاحب كبس جلے كتے ،تفاق سے أيك بهان كے بارے مي معلوم مواكد امنوں نے كھا النبي كها يا بع فوالممولانا اسعدصاحب كركوايا اورجب وه ماخرج. يُـ تُومخت فطبناك محوكر فرايا ۔ بہان بھوکے رہی اور تھے بہ نبطے حفرتے کی

اس تنبیہ کے بعدے کمجی موصوت نے کھانے پرمہاؤں کا ساتھ نہ چھولا۔ ایک مرتبہ الیا ہوا كسليم الدُّجن ك زمه مها أول كى خدست اور دير خاتى ضوريات كى دالېمى ع انهول في طرت سے درخاست کی کہ روزانہ صرف آ وص گھنٹے کے لئے گھرمیں پردہ کراکے ماخری کاموقع عابت فرمایا مائے ناکہ خدمت کی سعادت ماصل کرسکوں حضرت نے نہابیت بگا تگنت اور محبت سے فرایک: بهائ تبای کے بربہت کانی جے کتم میرے مہانوں کی خدمت کرتے رہو۔ سلیمالتد اجھے پرتہاراید بڑا احسان ہے کدمیری غیرصاضی میں معانوں کا خیال رکھتے ہو، بس تهبیں اور مندست کی *خرورت ہیں*۔ دمولا ارشيدالوحيدى

مولا نافر دالوحیدی صاحتی فرماتے ہیں: ۔ اللخوت ترديمي عص كرتا جول كرمي في الني عربي

خوشبو، كيمول اور مهان خوشبو، سچولوں کے لیودے ، چڑبوں اور مہانوں کے علاوہ کسی قبینی سے نمین سامان اور عمیب سے عجیب ترچیزی طون حضرت کوتوجرکے کھی نہیں دکیما چڑاں اور بودے ولال آسام اورکیرالاسے زرکٹر صوت کرکے منگا یا کرتے اور پیری رخبت اور مسرت سے ان کی دكيم مجال ذا يكرن تم عومًا براياس برسم كي في تقيم فراد يكرت مريور بران ا ورعط بڑی رفیت سے قبول فرانے اور کئی منطب کمداس سے محظوظ ہوتے رہتے ایک مرتبہ ا يك مساحب ف كون يودا بيش فرا يا جوبظا بركون كماس معلوم بونى منى جصرت فوا أ شم اوراسی ونت اینے سامنے اس کوکیاری میں لگوادیا اور این ویا ۔مبرے دین میں اس وقت يه بات آنى كه يصاحب بهت ذين بي رغبت كالنبس علم بوكا علامًا ت كرنے ملے تواسندك كسى كحببت سے بيگاس اكھا ﴿ للسِّے - مہان فانے كے محن ميں ايك درضت تعاصري مبايت خوشبودارزد پمجول لگتے تھے مصورت میں وہ بالک ببول کے مٹنا برنھا ۔ بد وزمست حضرت ممینہ لميبر سے لائے تقے اوربہت شون وجا ہت سے اس کے نبیجے میٹھتے تھے تجعیق سے معلیم ہواکہ اسی منس سے وہ درخت کھا حس کے نبیجے بیعت رضوال کاعظیم تاریخی واقعہ پیش آيامتا -

.... مطالع کے لئے کئ تھومگام بالائبری ندیتی ایک بھرے کرے کا دمیا نی معتدکتا ہوں

" ميرى ۋائن م كرير كرم

مهانول کی ضروریات کے ملادہ اور کوئی چیز نیمو کا کالیوں سے کھے کر دو خود

الگ سا بوگیا تمنا ۱س پی ایک پیشانی پرجرن - چیش یا بیبانژی مجدسدکی کھان بھی چوٹی تھی اور جرمے کا ایک گاؤ کمیرسبارے کے لئے رکھا ہوتا تحاص میں کمجوریا اور یا اربی کی جا ل بحرى ہوتى تمى - چاروں طرف كما بول كے وحير ہوئے تھے اور ساننے كا نغات كا ايك ا نبار موتا تخاج درخوامتول ،خطوط ،مغياين ا ور دادالعلوم كى فأطول ا وردگريا وداشتول يُشكل ہوا ستا اس مٹانی کی ایک مانب تکوای کے تختریرا یک اسٹیل کامعولی سائعس ہوا تماحری چند دوسے معولی کمدر کے ہوتے تھے اوراس بحس کے قریب ایک کھونٹی برحضرت اپنی سیروانی، عبا اورعمام مٹانگ دیاکرتے تھے بہی مطالعہ کا کمرہ حضرت کاعبارت فانہی تھا تہجیہ و نوافل پہیں ادا فراتے اوراسی مگر ذکر ومرافنہ میں مقروت ہوتے اس مطالع گاہ کی ایک جا نب حضرت کی چاریان متی اور دوسری مانب صحک چک بهارے بچین کے دور می میاریائی خالی میری رتبی کنی اورچٹائی پراستراحت فرایاکرتے متھے۔ گم کم ومیش میندرہ برس سے نقریباً تین گھنٹے کے لئے بہ چاریا نی استعال میں آنے گئی تی محرجا ریانی ہرا رام سے نیمن عجفے مسلسل نہ تھے بکہ دوہیر سے کھانے کے بعداً دمکھنٹ احداث کوراڑے بارہ پالیک بجے کے بعدتقریبًا ڈھا ان کھنٹوں برشتی تفے گھرکے افراد میں سے جس کر کے وض کرنا ہوتا وہ مطالع کا ویں حاضر ہوتا اور حضرت مہیشہ اسے وظيفر يرضن ، مطالع كرت باكي تويروات موت ملت بيّ قرآ وارد كراوره ١ باجى يا دادا میاں" کہ کرنما طب کر لیتے تھے گرم وگ ہصفرت وادی صاحب کھڑی رہ کرانٹ لھارکڑیں كحضرت متوقر بول توعرض معاكيا جائے عمواً سوا الكارور إنت فراتے كه بكيوں كيا ہے ؟ اُدر كمبى ايسا بمى موناكه انتظارب بارك بعدمي واپس آنا پيرنا - گھريں بلاخرورن كسى سے گفتگو ن فرلمستے ا درجب گفتگوکرتے ببیت کھیرکٹیرکڑھیوٹے حجو فیحبلوں میں اس طرح اولے صبے ردزمرہ کی زبان اگن ہی شمو بچوں سے است کمی کمی خون طبعی اور زاح کی گفتگو فرالیا کرنے

تحے حس میں ہم : جانوں کو بھی شرکیب کر لیتے تھے جیسا کہ ترکش کردیکا ہوں گھر کے کسی سامان سے کوئی واسطہ نے کھناحتی کروقت ہے وتست مہانوں کے بچم اوٹین وقست پرمیدرہ جس مہانوں کے لے کھا اطلب کرلینے کے سینلے کومب ربع رج مے کے دربع مل کیا گیا نوعا نبا مہنوں اس کود کھا بك نبس اكب روز اتفافًا اس برنظ مِلِكَى تودادى صاحب سے دريانت فرما ياكه: يركيے كمليّا ے ؟ اس بر بیزی کس طرح تازه اور بغیر خراب موے رمتی ہیں ؟ اکٹر فر مایا کرتے تھے کہ میری خوائش ہے کمیرے گھریں ہمانوں کی ضرور بات کے علادہ اورکوئی چیز نیو ۔مرض وصال ہی چاریانی براً لع فرلمنے ہوئے ہرکھانے ا ورجائے کے دفت ٹم گرامی مولانا اسعدصاحب کو کمیر فرات اوردادی صاحبے دریافت فرانے کوہانل نے کھا ناکھالیا؟ چاسے ای لی؟ چونکہ کھانا دنا سشتہ ہما نوں کے ساتھ کیا کرتے ہتے - اور میں بات آپ کی عادت تا نب بن مکی تمی اس لين ايام وفن مين مجى ب کے من کرنے کے با وجود حب کک سکت دمی مہزار وقت کھانے کے وقت مہان خانے برا براشربب لاتے رہے ۔ اگر کھی کوئی شخص مہان کیا تھ بطنی سے بیش آیا اورا پ کوعلم بوانو اتنها فاعفبناك موسة واكب مرتب كي ماحب تعيداً دوا ومقيم رب نازو صف منطرت کی مجانس میں خرکیے ہوتے ۔فادم دہان فا نہ نے ان سے کہا کہ: تم در ہینیے سے مقیم ہون حفزت کے ماسے اینامقعد پین کرتے ہوا ور ناز بر منے ہواگریباں آنے سے تہاراکون مقعد پین ہے ترجا و اینا کم ارد کیموا اتفاق او شومی قسمت سے سی ونت ما دم نے یکفتگو کی اس دنت میں بھی وہیں موجودتھا۔ ان دفت دگذست ہوتی دروہ مہاں خصست ہوگئے رہائے فہن سے بجی واقع کل گیا بهینول کے مبرحضرت کو بروا تعکس طرح معلوم ہوا حضرت کی ندرت سبس راقم الحروب حاضر هوانوآب مطالعيس مصروب تف يجد رينظ بطرى تجيد فرا المناشروع كويا: حبان سے کیس نے کہاکہ میلے جاؤ! مردک ،گرسے اتوای سے بیدا ہوا تھا ؟! یوں توعمواً حضرت محيختلف باتون يرتنبيه فراياكرت تصليك حب كمي يتنبيذربان وبيان كى حدے گذركردست مبارک یک بینیخ والی موتی بیلی بی نظریس اس کا ندازه موجا یاکر اسخا سی جول می حضرت نے ایری جانب کا واٹھان کچھے اراصورت حال کن اکت کا اساس موکیا اورنہایت صفائ کے

مائذ ابناب قصور مونا تا بت كرنا شروع كرديا. نرايا: " تو دہاں موجود تقا، تونے روكاكيون الله الله ميرا ميں فيح اُت كرتے ہوئے وض كباكر دو مهان دو اوسے قيم تحق تارك بسلوۃ تما اس كے ميرا فيال تحاكر صونى جى كچھ ہے جاہئیں كرہے ہيں ۔ فرايا جارك مسلوۃ ہا لائمیں ضلاكا تعسول ہے اس پراُن كو مجھا ناجا ہيئے تحاا و دكوئى مہان دو اہ رہے جاہے سو ماہ رہے كسى كوچ تى تنہيں ہے كوئ فيمى نظرے ديجھے ہے نہ مجھناك ميں سفر پر دہنا ہوں مجھے علم منہیں ہوتا اگركسی نے مہالوں كو تعلیعت مینچائى تومیں تباست كے دن دامن گرہوں گا۔

دمولانا فریوالوسدی)

ا کے واقعہ حیے میں نے فو توہیں دیکھا کی چلم *جررے ہوتوحقہ بھی* تازہ کرلینا برے توا تراور تقرحضرات سے مسنا ہے۔ يه بع كراكي رات حضرت إره بج ورس صوريت سے فارغ موكرنشريف لات تومهان خانے میں ایک برے میاں نے آواز دے کر بوجھا ککون ہے جعفرت نے بجلے اپنا نام بنا نے کے بڑی نری سے دریانت کیاکہ آپ کو کھے کام ہے ؟ فہان نے کہاکہ دراحقہ مجود و تعیل مکہ کے لئے حضرت بڑی آمسنگی کے ساتھ جاریان کی طرف بڑھے نعسف شب کاوقت اورخواب وبداری کی کشتکش کا عالم تھا اور فہان مجی کچھ طبیعت العمر تھے حضرت مِار پا ٹی کے ہاس پنیجے توجی ان هما فيمنست باور مثان اورآ تحسين كحول كرد كمين كي زحمت كولان كي اور ليع ليع فرايا كدميان جب ملم بجررب موتوحة مجى تازه كريدنا نرمل كبست تازه نبي مواب كجومزونبي أياحضوت حقد لرزنا نخا نرتشريف لائ ، الى ما نرموخوا ب تتع يخود بى حقد آنده كيا اورا محارب بناكر جلم مرى ادم بري مبال في سوياكة بمركم لمن توقي إنتون بينياب سيمي فادخ موليس چنانجدوه چیا بسے فارغ موکرآئے ۔ ادھرے وہ مہان نوازمیز بان حفر سے مینجے جب برے میاں نے مفرسند کی صوریت دکھی تونیجے کا سائس نیچے اور اوپر کا سائس اوپر دہ گیا ہاتھ جوٹز کر کورے ہوگئے میکن حضرت نے کمال شفقت اکماری دویا : یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے ضدمت كا موتع دیا - ہمارے والدمروم حقركے فرے شائن نے اس كے تجع وَحقرى فر فرك ما وسے رمولانا فريدالوحيدي) اور مجرِ مهان كى خدمت مي تورواشرت دا تميازم . مهانول کا انتظار برگرونی مهان موجد نهوت تونوراً دریانت فرات، تام تو مهانول کا انتظار برگرونی مهان موجد نه تاکردریانت زایا کرتے تھے۔ مثلاً وہ جوسیاہ ٹیروائی پہنچ ہوئ تھے یا وہ جو الاجد سے تشریعت لائے ہیں '' غیر سلم مهان کے لئے اس سے دریانت کر کے مبزی بجواتے یا بازائے فیرسلم کے اجھوکا پکا جوا کھا نامنگوا کر اپنچ ما نظی حرکے کرتے کے مجموع میں میں ایک خرصلم مہان می شخت نور ہوتا تواسی مام دستر خوان پر کھا یا جانا ۔ در میان سب کھار ہے … جوتے شریک فراتے تھے ۔ کھاناگول دستر خوان پر کھا یا جانا ۔ در میان میں ایک بڑی تا ہم ہمان میں میاں یا طشت میں جاول رکھے جاتے اور اس کے گردتم مہان میں دئی میں ایک بڑی تا ہم ہمان میں وقع پر وزیر وزئنے رئیس وقع کے دستر خوان برامیر وغریب میں کوئی اشیا زنہ ہوتا کھا اور اس موقع پر وزیر وزئنے رئیس وغلس تعریک سان سب ووثن برامیر وغریب میں کوئی اشیا زنہ ہوتا کھا اور اس موقع پر وزیر وزئنے رئیس وغلس تا ہم وکسان سب ووثن برائی دوئن نظراتے ۔

| کھانے سے پہلے مفرن اپنے ودنوں اکا خوب امجی طرح وھوتے ا داب طعام ادرانبين توليه عادك زمات مقع عجو في بوت ادر فوب چباكركحات بين اكثر كحان كى مقداركو بغورد كيما في مودوجيا نيول سے زياده كمي ربي ا ندازے می نہیں ایک رطف بیک مغدار بوری اس وقت ہو تی تحب ایک ایک کر کے سب مہان فارخ ہوجاتے تھے۔ کھانے کے بعدروئی کے چھوٹے چھوٹے مکڑے اورکشارے جدادیرے شرکا و پشنروان برجیوژ کرا گھ مباتے تھے جعرت والاانہیں جن جن کر کھانے کے عادی تھے ... کھانے کے مائے بڑی زمینندے شہوا شعال ذمایا کرنے تھے ۔ اجادا وزمیتیوں سے می ٹوٹ ڈا تھے بیں نے بھی کھانے کی ایکسی خاص چیزی ذاکش کرتے نہیں دیمیا اور ڈیسی کھانے یا مٹھائی وغیرہ کی منتبعی اورمیولی کرتے دکھا اورشنا ۔ گھرکے وگ قرائن سے آپ کی بسنول میت كالمازه لكا ياك شف ودى صاميجب كولى خاص چيز نيد ذباني تويم وكون سعمعل مرقي كحضرت نيفلان جيززيا ومترتبه لي يكى كے سائد ؟ اورلينيا ؛ لينديد كى معلوم كرنے كا مرتبي القبات ينيمول أوربيواؤل اورا فرمام كي امراد مليعموا الداد فراتے رہتے تھے ایسے مجی منعدد افرادمیری نظریس بر جنہیں بے رونگاری احد بے کاری کے دُور میں متعل احاد

دیتے رہے ان می سلم اوغیرسم کی تسیدنہ تنی ، دومری اقام کے مجبود تحق افراد کی بھی کاربراً ری فراتے تھے ، اعزادا تر با میں بولوگ مفلوک ممال جوتے ان کی ا مراد باضابط کی سے فراتے بحید و لقرعید کے مواقع براآبائی ولمن ٹانڈہ جوئے تو نمالا سے بھیلے اعزا کے گھروں میں خورتشریعیت لے جائے اور خیدی تقسیم فرایا کرتے ۔

ميرب والداسيرمات مولا ادهيدا مدرى مروم مضري فرع بعاني مولانا صديق احدو التعطيم ك دوك تع كربر يبالى ك ب ب ب ب بي بي بينيع كى برورش وكم داخت دين در ل كى كى . مالناس نظر بندبوت توسي عننيوامي وبإل مجركاب وباد رمينطيب سيمندوسان نتقل مهوسة توجعى يربرا درزاده آغوش شفقت سعجلانهوا بعليم وترميت اورشادى وفيروسب كهراب تكفل بس كيب کم دخی مچیس بزار کے مرنہ سے ان کے لئے ایک کی ان مکان تعمرکیا یا اوجب موصوب میں المرتبات می الندکوبیارے مو کئے اور سم مین کھائیوں اور درمبنوں کے صفح میں تیمی آئی توحفر سے رحمۃ النّدملیہ نے اس طرح بمانے سروں ہر اسخدر کھا اور دلوں سے اصاریتی دور فرایا کرہ ترجمر کی خوس ددمیر کسمیر کھی محسوس نہیں ہواکہ ہاسے مرول پر باپ کا ساینہیں ہے بیجین میں تو عام لحود برلوگ بہال کے کہ لعبق اِستندگان دیوبندنجی مجع حضرت بکا فرزم تعجة رہے بہا ہے بھین کے زانے میں گھرمی جیواٹی می سائیل آئی تو مجھا ورعم گرامی صاحبزادہ اسعد کواس جیں پا برکا شرکیہ سایا سواری کی ترمیت کے لئے گھوڑا منگوا یا توم دونوں کے لئے ایک ایک دان مقر فرمادیا - بیسے ذوت ویٹوت سے ہماری شا دیاں کمیں سے عضیکہ اس ودلنفسی نفسی یں جبك متيقى بووس كرما نغر برطوس ومروميت عنقاب بمبتيج اوراس كى ادلاد كرسائح ايي فیرمولی مہرمبت کے برادگی مثال می شا پرشکل سے تعالے تے۔ (مولا نا فردِالوميري) يسنفكى إردكمجا كيعبش لوك آنے اپنے کام سے ان بھرتے ولانا کے بہال کوئ تھے بال اور منصفی میں اپنے مقدات کی ہیروی کے لئے اور کوئی اپنے کسی وزیز سے المات کی غرض سے معرقیام مولا آکے بہاں ہوتا - میں نے یہی دکھاک خود اپنے بہاف کو بھی مولا آکے یہاں بہنچا دیتے۔ برکت طعام کی کامت جیسی میں نے مولا اسے بہاں دیکھی کسی بزرگ سے میال نہیں دکیں ۔ ایک ہی سالی ہوتا تھا ۔ ایک تا نبے کی بڑی رکا بی ہی اور موشیاں ہوتا تھے۔
حضن حافزین بیلے مبا تے سب سیر موما تے نئے اور کھانا کے رہتا سب سیلے مجے جب مولانا کے
میہاں بہاں بہنے کا اتفاق ہوا تو کھانے والوں کی تعدا داور کمی طعام کو دیکھیتے ہوئے ہیں سے دل میں فیصال پیدا ہواکہ یک ناتو کا نی نہوگا گراس میں سے توزیج بھی گیا ۔ اس امر کا میں فیصعد دبار مثن بدہ کیا ۔

ایک مینی گواه کا بیان ہے کہ ایک مزنبہ كحلن كيونع براك صاب جواريه پوسیدہ حال لوگوں کا درج کیا ہوگا؟ کیلوں میں مبوس تھے دوسے معنوت ك مفيد يوش اومعززي في وجرس مروب مؤركم الفرك طلق مد يسجع ميلم هي يعن نے دکیماتوساتھ کھلنے کے لئے فرایا- اتفاق سے وہ ایسے صاحب کے پاس آبلیٹے جربہت معزز اورسفيديوش تمح موصوت النك ياس ببيرماني ومرس كيكبيده فاطرب معلوم بوسي تقے یموں کرتے ہوئے اول الذکرمہان کچ کلف اور پریشانی کے ساتھ کھا رہے تھے جعرت نے اس صورت مال کا دصیاس کرتے ہوئے زمایا کہ انگھنے ! وہ ندا کھے تودو بارہ فرمایا کہ اسم کھنے كب الصير السوه أعظم توحفرت في ان كواب بيلوس محاليا اودفوايك احجى طرح اور اطمینان سے کمائے ابچر زبایا کسی کوکیامعلوم ہے کدان بوسیدہ مال نوگوں کا اسٹرتعالی کے بہا كتّنا اونيا درم بوگا. يرش كرسفيدين صاحب بِنكرول يانى يِركيا اورىبدمي ان مفلوك لمال میان سے امہوں نے معافی مانگی \_\_\_ اس وسعت مہان نوازی رہی سعالم ختم نہیں ہوجا گا ب كمكرمبت سي مزوت مندول ،يتيمول اور بيواوك كى احدادول كاسلسكمي مهينه مارى رہائتا ۔ جنانچ مولا؟ عبیدائٹر صاحب سندسی حب تک جہازمیں رہے حضرتُ مہینہ ان کو کہا ب روبیرا موار کے حساب سے ارسال فرماتے رہے ۔ جود وعطاکا بیسلسلواس قدر پوشیر مدمبًا تفاکہ دمولاثا سيبطا بجران صاحب بهت سے قریبی مضرات کو کمی اطلاع ندول عی ا اکاے م تبہ رمعنان لباک ربهانول كيلي انتفام بوسكتاب نوس مي كهاسكتابول كيسيس معزت

جناب مولا نافیض التُرصاحب فیعض آبادی تجمّ حضرت نیخ اس واقعہ کے علی شاہر ہیں۔

ساری ران عبااور هر کرگذار دی

یراس زانے کا وافعہ ہے حبب کرموسوٹ دورہ صدرت میں تھے اور دارائحدیث کی آمرورفت کے دنت واست می حضرت وحمد الدعليكولالين وكها فدير مامور تقد دان كابيان ب كدوس سے فاسع اوكراكي ون حضرت رصنه الته على نصف سب كرترب مكان تشريه والترتوبهان طف میں دکھاکدایک صاحب بہت خسنزمال اور بربرہ کیٹرے بہنے موسے میاریائی بربیھے ہوئے ہی حضرت دحمت الدعليه في محمد عد دايك ان سع يوجيوك حب ما سع دم الا مورب من وهكول بیٹے ہوئے ہیں ؟ مجھ سے یہ فرماکر حفرت خودی ان صاحب کی طوف بڑھے اور دریافت کرنے پر جسب بمعلى بهواكداننين كسى سنه درسرخوان سعا انححاديا اوران كيحتقيم بم كونى كما ف وفيرو كمى نبس آيا جن نوحضرت بے درمتا ترج ہے۔ باربارام دریانت فراتے تنے كس نے يہ حركت كى ہے؟ مكر كيد بيتر نرمالا الغرض حضرت رحمة الشملية فوراً كمري تشريعند ي كا اورخود کھا نالئے ہوتے با مِرْسَرلیٹ لاکے اوراس ونٹ تک با مِرمِی میں میں کا کا دیان كما فےسے فارمغ نہیں ہوگیا ۔ سا ہے بہان اوراہل خا نہسوچکے تھے چغرت اندرتنز دیعنہ ے گئے اورا بنا بہترا مخالاستے اس کوبجوادیا اورخودساری راست عبادا وڑھ کرگذاری بولانا نبطالت صاحب كابيان جيكميں نےبهت احرار كيا اورجا إكدا بنا بسرہ لے آؤل اورحفرت آ دام (مولا البنباح مِمناً فيعن آبا دى) زائي گراب نے كى طرحيد إتكوارا نفوائ -

فالناستندك بانت يروتون خودمقرون تخصين ميراقرض ادافرماديا البخايد دوت عرض اي. امنهوں نے احترکو زمن دیائیک صورت مال کھواپسی ہوگئ تھی کیے خرت کواس سلسلے میں سفارق فرانی بڑی ۔ احقرکی طوت سے وفت برا دائنگی ندم کی تو انفوں نے حضرت صمة الله عليہ سے فتکایت کی جطرن نے وہ وسسم اپنی جیب سے ادا فرمادی اوراحقر کو محف اطلاح دیری جعرت نے وہ واست ؛ روسول کرنے کی نبیت سے اوا فرائ تنی اور ندآج کے میر سے تی بیغیال بیعا ہوا كحضرن كى وهاد وموده وستعم محيع اواكرنى ہے كبونك وہ بزرگا نعطيرتما اوربهال اليع عطيات كى وصولى كداير الدين كاسوال بى نبعي بدا موتا راحقر كومعاوم بي كراس زا نرم اعزت رحمة الشمليخود مقروض تنے \_\_ اس قسم كے نمعلوم كتف خدام اور وابستگان موسكے جن کا بارحضرت نے میرواشت کیا اور خواہی مانتا ہے کدان نراروں خایم پر کتنے بے شالعسانا حفرت کے موں کے جزا کا ادلمہ صناا حسن ما بھائی به عبادہ المقربین -دمولانا بيدمحدميان مساحب

بہانوں کے لئے نہ کوئی ونٹ تھااورنہ قامام ت حس وقت بجي مهان آ نا گھريں جو کھي موجود

ہر قسم کے بہان آنے اور آ ر حندہ بنیانی سے ان کاخیر مفدم کرتے ہوا مہان کے ساسے لاکر کھ دیا ما؟ ۔

عالم، جابل ، شہری ، وبہائی نوض کر موسم کے مہان آتے آپ نہا بت خندہ پنیائی سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ساتھ بھاکھا الکھلاتے - ایک مرتب ایک جہان آیا حس کے کیڑوں سے تعفن کے بحييك المحرب نخے اوران میں بے شارخ کیس کمی کنیں ۔ دہان مانے میں کوئی مجی اس کو اپنے اس بیٹکے نہ دنیا، لیکن کھانے کے وقت مفرت جب مہان خانے میں تشریعت لائے تواسے اپنے برابر مخاكر كها الكلايا اور كهانے كے بعدمنہ التحصات كرنے كے لئے ابنا تولىد عنايت فرايا -قریب بیٹے کی دہ سے حضرت کے کپڑوں پر بھی چند جوئیں چرار گئیں جن کوآپ نے اندرتشریب لے جا کرصات کر دیا ۔

(انغاس قدسیه)

الگنمون دیت تع - اگری اسان می طاف کھانے کو ایم بین روز اللہ ملیہ اپنے کھانے کو ہر میں روز اللہ میں اسان میں طادیتے یک عصد مریج بسان کے برمیزی کھا اتبار کیا جا آتوا ہے ہی آب مہانوں کے سامن میں طادیتے یک عصد مریج بسانوں کے سامن میں طادیتے یک عصد مریج بسانوں کے سامن کھائے ہوئے کئی دن ہوگئے توایک دن فوایا آن تو پر ہیز توری ہے توری کئی دن ہوگئے ۔۔۔۔ (افعاس قدسے) توری کے مہانوں کے سامن کھائے ہوئے گئی دن ہوگئے ۔۔۔۔ (افعاس قدسے) کیا سب مہمانوں کے لئے انتظام ہوجائیگا عون کیا گیا کہ تن کو گی اوری کے دوری فری ایک کیا سب مہانوں کے لئے دوری فری کھائیگا کا انتظام ہوجائے گا ؟؟

چونکہ مانڈہ میں اس قدرزیادہ دودھ کی منسراہی وخوارتی لہذا ہے ہاکہ سوی میں جونکہ مانڈہ میں اس قدرزیادہ دودھ کی منسراہی وخوار کی لہذا ہے ہائجہ ایسا ہی کیا گیا اور معفرت میں سورے ساتھ وی جا ول کھیراستعمال فراتے ۔
کیا گیا اور معفرت میں سوری میں سب کے ساتھ وی جا ول کھیراستعمال فراتے ۔
دانفاس قدرسید،

منتخفین کی خبرگیری فرایا کرتے تھے۔ میرے می کرے میں ایک صاحب رہتے نے جوککا نیہ وغیرہ پڑھنے نئے۔ اصولا انہیں مرسہ سے کھا انہیں ملتا تھا۔ تھے بیجالے نوسلم اس کے گرے انتظام کا سوال بی نہیں بیدا میرتا تھا ۔ ایک دن میں پوجید میٹیا کہ: جناب اِ اَب کا کام کیے میٹیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کا 'حضرت نئج " انتظام فرما دیتے ہیں !

ایک مرتبراتم الوون مولانا کی خدست میں حاضر تھا دیگر حاضر ہی کا فی تعداد میں موجود تھے ، وضیاں میٹی کی جفرت نے موجود تھے ، وضیاں میٹی کی جفرت نے اسے فورے پڑھا اس کے بعد دریانت فرایا کہ تہا ہے گر کک سفر کا کرایہ کشتا ہے ؟ اس نے وق کیا: چندہ معہدے! آپ نے وریافت فرایا: کچھ میں ہیں یا بالک مہیں ہیں ؟ اس نے کہا: سات رویے ہیں! یہ میں کرآپ نے جیب سے اکھی ویے کا اوراس کو خایت

فرائے إبعد كو تحص معلوم مواكد سال مجرش اس تم ك واقعات ستعدد بار بين آتے مي -دمولاانج لملدين منااحيالئ

اسعدما حداث بركائتم كے امول

کے تحت انجہام پارہے کے | صاحب نے دجکہ اس ونت مکان کے نتظم تقے کی معان سے نرش لیجیمیں گفتگو کی اورحضرت کک یہ بات بہنمی توبعالی جوے اور فرایاک به اگرکون خص میرے مہانوں کو قرال دعلاً یا اخاراً وکنا یتا بھی کوئ تعلیف بنجا با بة و مجامنت اذبت بونى ب الب ما د بوكا الراوتعرير الده مريكار السايد رمضان البارك كأخركر وكرو إمباح بون نوسلهط وبالسكندي كے حالات شائع بريكے مي گرفرق صرف یہ ہے کہ خکورہ دونوں مغابات پر وہاں کے مقامی حضرات میز بان اور حضرت بجنیت دہان موتے تھے لکین ٹا نٹروی نوعیت دوسری موتی تھی میہاں حضرت میز اِن م وقع تقے اور تمام حفرات «خالعی مهان» اس لئے انتظامی امور میں کوئی ووس تخص پلخلت سنبي كرسكانخا - سيك المرك رمضان المبارك بي الله ميرى بيلي اور بقسمى سي مسلوى مامری تمی ، میں ١٦ رتاريخ كومافرول اس وقت صرف إمرم و جهان تقے درنانخ اندكا مال مجع معلوم نبیں - لوگوں کی آمرورفت اگرم جاری تی تاہم معانوں کی تعداد برابر طرحدی تمی ۔ دمعنان کے اخرعشرہ میں بہ تعبداد ۵۰۰ کی مدسے بمی آگے۔ کل گئی ۔

آسام ،مشرقی پاکستان ، بنگال ، بهار، ببئی ،گجانت اوراحداً باد وغیرہسے آنے والوں کی تعداد زیادہ محتی ہے۔ بی کے باشندے نسبنا کم تھے ۔ اس سال رمعنان المبارک كاصبية مى جون مِن واقع بواتحا - اس لئے گرم أو اور بش انے سنساب ركنی - كھا ہے كا تونی الحال ذکر چیوڑ سیے اغور فرائیے کی مہانوں کی اننی کشیر تعداد کو صرف معنڈا یانی بنیانا ہی کننا ا ہم سفاہ تھا ؟ مکان کے ایک گونے میں کنواں تھا جس کے سامنے کا بڑا وہن ہر وتت بالی سے بریز دہتا تھا ۔ مٹی کے بیٹ بڑے مٹکے دمیت بس کڑے ہوئے تھے ۔ دمیت کو ترر کھنے کا انتظام عصر کے مبعد اور زباہوما انتخاء البوں میں برت کا یا نی اس کے علاوہ

ہواتھا ، انطبار صوم کے دنت درنے کمجوری طری فیاضی سے تقیم کی مباق تھیں ادر چاپنی مع بھے بھے سلوں میں تربوز کے اللے تکواور بوت کے ساتھ بھرے رہے تھے جو کافعاری ادر خربت دونوں کا کام دیتے تھے نمازمغرب کے بعد کھانے میں تا زہ خمیری روئی اور خاص کمی میں نیادکیا ہوا کری کا سالن بیٹن کیا ما اکا کھا سحری کے وقت بھی ہیں انتظام ہوا کھا۔ البند اس دقت دليا مفيط جاول ياسويون كامزياضا فرموعاً انتمار جرستاس بات برمهاتي كل كەان تمام انتظالات مىں ئەبرلىشانى كى اور ئەكونى دىست ، ئەشوروتىنىسى كىا اور نە خلفتنا رومشنكامه رحبيساك بالعمم اليحكثيرجي اوراس مشم كيمواتع برموتار بتاجي بهركام منہابت سکون کے ساتھ ہور ہاتھا اور لوگوں کرکسی شم کے اصلاب کا اصاص تک نہواتھا جوم است است برام محم كوكما الكلاف كالتجرب ركمة بي وه انتفاى وتواري كواهي لمسق مجريطة بي - مجراكرايك دودن كامعا لمرووجى مضائق نبي - يهال توبور ايك اه سلسل المبكراس سيمى زياده بر دورمليا تحا- كترحضرات كاسعده خيرى روثون كا مادى تنبي موتا اورانسي رياحى كاليعت بيدام وماتى مي فصوصاً جبك فتي معتدب آرام كاسوال ہی نہیدا ہو تاہو مگرجاں تک مجھ ملم ہے کسی سے معدد سیس گران کک کی شکایت شغفے میں نہیں آئی ۔ان تسبام امور کے بارے میں اکٹرخودکرتا رہنا تھا۔ بالآخرتسليمکرنا براكمة م كام حضرت وحدًا للرطيدك رومانى تصرفات كى بركت سے انجام يار مستق -دماجی احدسین صاحب البرادری

ا ابوه میں ایک مرتب ایسا ہوا کہ کے بے ؟

وگرسٹن و تراوی میں شغول کے ہے ؟

معلوم میں سے کوئی صاحب نمیازیوں کے قریب سے گذر سے سلام پیرنے کے بعد حضرت کے بعض مصاحبین نے ذرا تلح لیج میں کہنا شورنا کیاکہ: وگ صفوں کے قریب سے گذرتے ہیں اور یہ خیال نہیں کہنے کہ نمیاز میں خلل واقع ہوگا۔ چکھ انھاز گفتگو میں درشتی تھی اور مہان کی توجین ودل شکنی کا پہلو ہمان کی توجین و دلیا گرا ب نور دا بین کو تا ہی

محسوس نہیں کرنے ہیں اور دوسرول کو تجا مجلا کہتے ہیں آخرنساز میں سترہ کس سے قائم کیا گیا ہے ؟ اور سچر آپ کی منساز ایسی ہوئی ہی کیوں ہے کہ فساسی بات سے ذہن منتشر ہومائے ؟ .

دمغدم فرمودات حفرت مدنی

## منسروتنی اور خ*ورتِ*ظن

مولاناشبیراحرصاحب مثانی مروم میں اینی کم مائیگی سےخودوا قعت ہوں کے ایک شاکردنے ایک اخباریں مواہ ناموصوٹ کے محاسن پرا کیے مفنمون لکما اوراس میں مولا 'نامروم کوتمام ملماستے عصر پر فرقیت دیبے کے لئے لعبض واقعات لکھے۔ال میں برنجی تھا تھا کہ مولوی مجیدُوں الک اخبار مرینہ نے حضری شنیخ السبنگ کے ترجہ پر نوا کہ تھنے کی مولا ناحسین احدصاصب مدنی سے فواکش کی -مولانا نے کیے فوا کدیکھے مولوی مجیدس کودہ بسندندآئے -لہذا انہوں نے مولانا شبیرا محصا کی طوف رحدت کیا ہولانا شبیراح مصاحب نے بطوریشو نکیے فوائد کھوکر دکھائے وہ سعید نے بسندك يج كداس معالم كے متعلق فجركو كى يومعلوات مامل تعين - اس لئے ميں نے ما حب مضمون سے کہاکہ یہ واقع خلط آبسنے لکھا ہے ۔ مولوی مجبیر حن سے اس کے متعلق استغبار كيمية إ اورا كي خطيس نعضرت بولا اكولكها كدمجيرس صاحب كواس مانب توجه دلائي مولاناف ميرس حواب بس تحرير فرما إكدمي ابنى كم مائيك سعخود واقعت الداس كامعترف مول لبذا اس تتم كى كدوكا وش كى صرورت تنهي - ومولا افياس س ریارہ اور کی مذتحر پرفرمایا) جہاں تک اسل واقعہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کمووی مجیم منا نے حفرت ما فظ عبدالحمٰن صاحب سے فوا ند کھے استھے اورج معاوم نہیں کیا اسس کو مانط مداحب مروم نے منظور ندکیا چھرت رحمۃ النوطیہ سے می لکھوائے تھے گرامفار وشاغ کے باعث ولوى مجير صاحب يرميخ لن معيرًا ورولنا عناني معامل كمليا. رمولانا قامي فهوالحن منا) مرد تا میں ایک مرتبہ اکھنوسے آر اِنخا ، میری طبیعت بہت خواب بھی ۔ خدمت خلق ت مادر او و و کرسیٹ برلیط گیا - بخار مخا - اعضار شکنی می اس سے **کھی کھی کا بتا بھی تھا۔ کچھے**معلوم نہیں کہ کوٹ اسٹیٹن آیا اورکون مسافرسحار چھستے اور

ا مرح ربلی کے امٹین کے بعدسی صاحب نے میری کراوریاؤں دبلنے شروع کئے مجے بہت رامست معلوم ہوئی وجہم دباتے سے اور میں لیٹا رہا۔ مجھے بیاس بھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تعور ا پانی پلاؤ! انہوں نے اپنی صرحی سے کلاس میں پانی انڈیل کرمجہ سے کہا کہ بیعیۃ امیں اسمتہ او کھیا كمولا اتنے - مجھے دامت ہوئی اور میں نے معذرت كی ليكن انبوں نے مجھے اس درج مجودكياكم ب بحرام فی آیا اورده رام بورتک برا برنجه کود بانے رہے ، بچرین اکٹ کربیری ای

رمولا 'ا فاصى ظهوالحس مناميولردى)

[ مولاناعبدالتُّدساحب فارونی ایکسن رسیده بزرگ ب الامورس قيام رساب حضرت مولانا عبدالقاد حسين احمد كاجزنا ندائها وسف استبرى دوس موس عبيت بي،

فرمایا :عهد کروکه آنت ده

اورحضرت شيخ الهندرحمة النوعليه سيرنيرت للمذحاصل سيحس زمانه مين حضرت يشنيخ الهب رجم ديوبندمي مغيم خقے اورمولا احسين احدصاحب مدنئ مدينه طيبه ميں رہاكرتے تھے اس ذمان سی آپ ج بیت اللہ کے لئے تشریعیت لے گئے اور مغرب مولانا حسین احمدصاحب کے بہاں قیا ا فرما یا بمولانلعبدالتٰدصا حب فاروتی کا بیان ہے کہ ایک روزجب کدمی حضرت مدنج کے ساتھ مسجدين نماز يوصف كيا تووالسبي مب مولاناكا جرتا المحاليا بمولاناس وقت نوخاموش رہے لیکن دوسرے وقت جب ہم لوگ نماز پڑھنے گئے اور نمازسے فارغ موکرمسجدسے والي بوف لك تومي د كيمناكيا بول كدمولا احسين احدمساوب ميرسے حب تے اپنے سر پر ر کھے موتے مان ہے میں میں سیھے اسیھے مما گا۔ اس پرمولانا فرمجی تیز مینا شروع کردیا۔ میں نے بہت کوسٹش کی کی جو الے ہول مگرمنیں لینے دیا ۔ میں نے کہا: خدا کے لئے سر بر نون رکھتے ! فرمایا: عبدکروکرآ تندہ سین احدکاجرتا ندامھا وکے ہیں نے عبدکرلیا تب (مولا اخرنجش صاحب لمتيان) جوناسرپرے اکرنیجے رکھا۔

روسنول سے تے کلفی اور نواضع وانحماری توامنع داکسا ی اور درستوں ہے

يے كلفى آپ كى طبيعت كا جزولا بنفك على ميچوس نهونے ديتے تھے كراً با تمبازي خميت

کے مالک ہیں ، راقم الحروب کے دالدجناجا فظاڑا ہرحن صاحب امرد ہوی سے اسی فنم کے مراسم تتمے . والدصاحب چونکہ حامی ا مدا دالنہ صاحب وحضرت گنگوہی اور حضرت شیخ البندكی خارت وسحبت مي عصدواز تك رب تحاسى ليحضرت رحمة التدعليكوان ع كبراتعلن تخا -فالماميرس امرومه مي معية علماركا البلاس موا وه أمول كاموم تها بهار سيبال عفرت کود عوت دی کمی حضرت سے سا خصفتی اعظمسم مولا ناکفایت استرصاحب مجی تھے ۔ گھریں مب حضرت تشريف لائے توگرشت کی ہانڈی کی رکھی تحضرت نے ازراہ خوش طبی تریکلنی براه را ست اندای بی سے شور اپیا شروع کردیا بر دمید انظرد کی رحبله برای بشمول مطرت مفی کفایت اسرصاحب بے ماخنہ قبقہد لگانے پرمجبور موگئے ۔ رمولا اسپرطاجرت ملا) حضرتُ ایک تقرب می بجیاری تشریف لائے ہوئے نتھے۔ موالاناا معدمیاں صاحب می مراہ کھے میزبان صاحب نے ایک ماص کمے می حضرت کے کھانے کا انتظام کیا ادراص کیا کحضت وہی نشریعیت لے ملیں چونکہ دالان میں اہل نصبہ کھا ہے ستھے اس لئے حضرت نے اس اخباری ثان کو نطعًا بیسندندکیا درجب زیاد: احرارکیاگیا توفرها یاک فضاسے حاجت کے لئے بھی انسان مہی جا اجهال سب مان بي الغرس آب مجع من تشريف لائ اورسب كرساتهاى عام (محرميفوك مناجيم الول) دسترخوان برکھانا ناول فرایا۔ اکی مال کی بات ہے کرحفر ایکٹنی جسنیم لنظریف لائے تھے حضرت کے میز اِن کی مانب سے اس بات کی اجازت نه کنی کرکوئی دومرے صاحب حضرت کی دعوت رطعام) کریں ۔ البینم عاے کے سلسلے میں ان کی مبانب سے عام امبازت منی چنانچرمیں نے حضرت کو میائے بر نرعوکیا ادمآب نےمیری درخواست منظور فرمالی - ا ورآب نے نما زجعہ کے بعد کا وقت مقرر الرايا . مي فحضرت كى نشست كے لئے جازم برخملى فالبن بجماديا . وقت مقرره برجب مفرت تشرلهن لاست اورمازم بمخل قالين بجياجوا دكيما نومبت المض بوست اور ابينے وست مبارک سے قالین کوا مخاکر ایک کنارے کردیا۔ بی نے بہت اصرار کیا اور کہاکہ

حفرت اکم اذکم دری ہی بچھانے کی امبازت دی مبائے لیکن مفرت نے فریایا ، کوئی مرورت دّقارىمحىرسلىطا ن الدّين صاحب) بنیں یوں ی تھیک بیٹھا ہوا ہوں ۔ اكب مرتبه ايك خسته مال تخص جوكة وم كاكند حيلا دغيرسلم الخما وروازے برآ کرکھ ابوگیا اورکہا کہ مجھے بانی پلا دو احضرت کے گروہ بين بهت سة وى بيط تع معلقفات سكسى وخيال شي آيا جسرت سى كى آوارس ميك تع حود الصفي اورماكنل سے لوٹے میں بان بعزائشرے كرديا-اب تو تتجمعى كوتىنبىروا اور تتجمع سف آب سے لوالسناما وا مگرسی کونبس دیا اورخود ماکراس شخص کو بانی بلایا ۔ دمولا نافعنل الكريم صلحبصينى) ا كسنخص كودست بوسى يا قدمبوس كاموتعه نهي ديتے تھے۔ ايک مرتبرايک فيرسلم نے تعظیاً آب کے قدموں کوجیوا جا ہا توآپ اس طرح تولی کرمیے گئے جیسے قدموں تلے کوئی سانب آگیام و آپ مار بال برتشریف فرایمے ایک شخص نے قدم بوی کرنی جاہی توآپ اس طرح جونے کر وہ خص کر طرا اگر کو دہ تخص مصانی کرے اُسطے قدموں بیچیے ہٹا تو آپنبی فرمات اكيد مرتبه البيه بي موقعه برفراياكه: - آدميون كى طرح جلو! دمولانافضل الكريم خال حببنى) ا ایک دفعہ کا ذکرہے کہ آپ کے استاد وستِ مبارک سے نالی صاف کی محرے شیح الہدرجیة اللہ ملیہ نے یاخا ندکی نالی صاف کرنے کے لئے تھنگی طلب ذبا یا ۔ اتفاق سے اس وقت تھنگی نہ الا توحض شنيخ الاسلام حة التُدعليد في اين وست مبارك سے خودى نالى كومساف كرديا -رحيات ننج الأملام) اسارت کراچی کے زباز میں مشہورلیلارمولا نامحوعلی صاحب حفرت نيغ رحمة التدملير س نغيرقرآن كرم برطف تعا ورخرت كا بيداحر مرانے تھے اس كے با وجود حضرت شيخ رحمة الله عليدي ضومت خلس كاجوب بناه

مزبرتمااس کا انمازه صرف اس وافعہ ہے ہوتا ہے : بولا انجو کی صاحب مروم کو کنرت بل کا عارضہ تھا جس کی بنا پر آ ب نے بنیاب کے لئے برتن اپنے کرے بی بس رکوالیا تھا۔ بربن اکٹر دینیٹر پیٹاب سے بھرار ہتا تی لیکن مولا انجو کی صاحب مروم جب ملی العباح بربدار بوت تو وہ برتن پیٹاب سے جال اور دُ حلا مواصا ف سخو الغزا آیا۔ کانی عصر بحد برمرمان کی جمیر نہ تا یا اتفاق ہے ایک رات عین اس وقت آنکھ کل گئ جب کہ حضرت نیخ وحد اللہ ملیداس برتن کوصاف کرنے کی غزش سے لئے جار ہے تھے۔ اس وقت معلم ہماکہ مخدم جہاں خام برخ موسے ہیں۔ دانفاس قدر ہے بھوتے ہیں۔ دانفاس قدر ہے بھوتے ہیں۔

حفرت رحمته التُرطبيرا ثنائے سفر فرين بيں دوسرے مسافروں كي آمدے كيجى كبيدہ ضاط

وسعت اخلاق وجذبهٔ خدمتِ خلن

نم وقد بله نهايت خنده بينان كرمان ان إس مكردية اورجب كحاف كاوتت م واتوام ار كحافي متركب كرتے صرف ميي بنبس الكرنى سفركى برمكن خدست انجام دينے كى سى ذمانے اس سلط میسلم وغیرسلم کاکوئی المبیاز ندخها جنا نج ذوبی کے واقعہد مسافرد س کے ساتھ آکے ا حلاق کی وسعت کا اندازہ موتاہے جعفرت ولا نا احمد علی صاحبُ لا بوری سے دوایت ہے كدايك مزمرجب كدحشرت مولانا مدائي كم جست والبي بورى تنى بم يك لامورا شين برمغرض زیارت ماحزہ یے معفرت کے متوسیس میں سے صاحبزادہ محدعارت وصلح جنگ ، کبی موجد تھے جرد یوبند تک حضرت کے مسانخدگئے تھے ۔ان کا بیان ہے کہ ٹیم میں ایک ہندوجنٹلمین مجی موجد کے ۔الفان سے وہ فضائے ماجت کے ستے اتھ روم کے لیکن فرانی اُسطے یا وُل الل آگے مفرن دحمذ الندعليه معامل مجد گئے ۔ آپ منيايت فاموشى سے دوالمد كرا تھے سكرم ملى كى چندخالی در براب بری مونی تحیی ان کوا تھالیا اور جاکر مین الخااصات کردیا ۔ وہاں سے والیں آكرب دونيق سفرست فرايا كدما بك إبيت الخلائو إلكل صاحب شايدا بيراب كورات كى وج مصحیح اندازه نسی موسکا . نوجان في عرض كياكمولانا ! مي في ديجاب با كوروم بہت گندہ اور بھرا ہوا ہے سکین حضرت مولا ناکے فرمانے برجب وہ وہال گیا تو گندگی کا (مكتوبات يخ الاسلام) نام دنشان نه نهامعامله مجرگ اوربے صدمتا ترموا -

دالفاس فدسسيه بحوالداخبا رخرليست حسين التؤبرمهم

ہا یا کے سلطیں حضرت کامعول تخاکہ ٹری رقیں ایک سلطیں حضرت کامعول تخاکہ ٹری رقیں ایک معول تخاکہ ٹری رقیں ایک معول تخاکہ کا کہ کہ کہ انگری تخاد ہا ایک ایک ایک انگری کا معادی ما حظہ م

فرما ئیے ! کیجب مرادآ بادمی ا کیس محذوق اُنسس الدین صاحر جو کمنے حضرت کی خدمستیں ایک رویب پیش کیا نوصرت نے اسے بے جون وجڑ فواً فیول فوالیا ۔

اکے مزنبہ حضرت کے بہاں نیس آبادے ایک بردگ حامی عبدالرہم <mark>صا</mark>ف خسلی تشریف لاک

تعویٰے لئے خود درخواست

قیام آسام کا واقعہ ہے ، کہ دان تواریخ و مکھا گیاکہ دسترخوان بچھارہے ہیں سے قامع ہوراب کرے محتربیت لے گئے ہم دگوں کو منجے من کچے دیرم حکی کئی . جب ہم وگ اندر منجے تود کھاکہ صفرت ہ

دسترخوان بجپارہے تھے۔

مرتعین حکم کے لئے حاضر ہیں دیو بندتشریف ہے آئے داس سامے میں حضرت رحمۃ الشّدعلیہ نے کانی مبد وجہد فرائی تنی، تو موصوت کی آ مرکے سلسنے میں ایک مبلسہ ہوا جھڑت جمۃ الشّدعلیہ نے کانی مبد وجہد فرائی تنی، تو موصوت کی آ مرکے سلسنے میں ایک مبلسہ ہوا جھڑت جمۃ الشّد علیہ نے تقریر کرتے ہوئے متہم صاحب سے بیمجی فرایا تھا، 'بہم تو آپ کے نوکر ہیں اور آئیات آ قائیں آ ہے ہیں مکم دیں ہم تعمیل مکم کے لئے حاضر ہیں نہ ایک عظیم مجے میں اس متدر تواضع آپ ہی کا حصد تھا۔

موات کیجی کی میں بالکل بھول گیا تھا حضرت نے فرائے میں مالکل بھول گیا تھا حضرت نے فرائے میں کہ میں نے حضرت کو اپنی حالت کے مارے یں برم ویا حضرت نے فرایا :- اچھا آب کو ذکر حبری بہاؤنگا اس کے معدم ت بھول گئے جب آسام بینے تو ایک دن مولانا عبال صمدحا حب کو و کھ کر فرایا ، معان کیج تا اس بالکل بھول گیا تھا، آب نے می یا دہنیں دلایا ، اتفاق سے حبی دقت معان کیج تا اس بالکل بھول گیا تھا، آب نے می یا دہنیں دلایا ، اتفاق سے حبی دقت

حفرت کوبات یاداک اس وقت آپ کے باس چندا فسران بھی بیٹے ہوئے تھے انہی کے سامنے حضرت نے ایک فارم او مرمد سے معانی مائلی مسلم میں ایک مرتبہ حضرت رحمۃ الشرطیہ بہار کے دورہ امتیازی برتا کو سے القباض برتشے رہین بانے والے محق تومی نے برتشے رہین بانے والے محق تومی نے

مولا است الله صاحب رحمانی منظلا سے درخواست کی کدپروگرام میں مفام سانح درضع مونگیر کرجی شال کرلیج تاکد دا اِلعلوم عینے کی نئی عمارت کاسنگ بنیا دحضرت اپنے دست باک سے رکھیں یولانا موصوت نے از واہ شفقت میری درخواست منظور کرلی برسات کا زمانی خا برسات کی دجہ سے آدو میں تک بجی مثرک خت نامجوار کھی ۔ آتے ہوئے کار کے فورا نیمور نے ہمت کی ادر کسی فارٹ کاڑی سے ذبک ہے آیا مگرا ہے می کہ و بنیں ایک ذلا بگ کا فاصلہ فیام گاہ تک باتی تھا جضرت اتر چرے اور جائے فیام تک بیدل ہی نشریف لائے جس بنگلیں فیا کا انتظام نما وہ کا فی اونچائی پرواقع تھا جھا تے حضرت رحمت اللہ علیج چڑی کے مہائے بشکل وہاں بہنچ لیکن کسی کا مہا دالین اپ ندنہ بین فرایا ۔ کرے جس جا کر بیٹھ گئے تو وہاں ہجوم ہوگیا سخت گرمی تئی اس لئے بنگھا جھلنے کے لئے آدمی کھڑا ہوائی اسے آپ نے سی کے دول نے بہت اصرار فرمایا کہ یہاں سینکر طوں آدمی میضے ہوئے ہیں کیا انہیں گری نہیں مگئی ۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ نے اجازت مجمعت بہیں فرمائی ۔

وولاناظفرالدين صاحب دكن واطالانبآء والعكوم

ا نیماروا کسیار ا نیماروا کسیار کرورتھے اس لئے ان سے کما حقہ بحنت کے ماتھ تحقیق وندقیق ساک کاکام انجام نہیں کرورتھے اس لئے ان کے فناوی وہیے مدلل اور محققا نہ نہیں ہوتے تنے جیسے کمفتی شوافی وفیر پانا تھا اس لیے ان کے فناوی وہیے مدلل اور محققا نہ نہیں ہوتے تنے جیسے کمفتی شوافی وفیر کے جعنرت کا نیام اس زمانہ میں مرینہ منورہ ہی میں تھا ۔ آپ سے احناف کی کیمی دیجی نہیں اور کیفتی اور کیفتی اور کیفتی اور کیا گرمنا سب مجیس توہی اور کیکٹ منعنی اون اور آپ اس برو تخط فرا ویا کریں اس کی اشاعت ہوگی آپ ہی کی مباب سے یمفتی صاحب نے یہ بات بخوشی منظور کرلی ۔ مدتوں پرسلسلہ ماری رہا کہ فہا وئی حضرت کے خورت کے خورت کے خورت کے خورت کے خورت کے خور کے در تو کہ اس کا بات کی خور کے در کے در کے در کے در کے در کا میں ہوئی ۔ اس طرح معفرت جمۃ اللہ علیہ نے دو سرے کی شہرت اور وقا رکی بجالی کے خور کے ساسل کا بیمٹ بردا شنت کرے اینا رو لے فیسی کا املی ترین کردار پیش مدند را یا ۔

عوام کے کہتے ہیں ؟

پیدا ہوجاتی اورکسل دور ہوجا آئ کا اورآپ کا بہم معمول ہجدیں بھی کا رویے ہم کہ مجار ،

پیدا ہوجاتی اورکسل دور ہوجا آئ کتا اورآپ کا بہم معمول ہجدیں بھی کتا ایک مرتبہ آپ کی بنا شت سے فاکرہ اعظاتے ہوئے آپ کے ایر طبیل القدر مصاحب فرانے لگے کہ جفرت اگر آئندہ سال ہم لوگ بالسکندی آئیں نوعوام کو ہجدیس سنر کیا ہونے کی اجازت نہ دیں - بیر من کرحضرت رحمتہ اللہ علی کو سخت القباض ہوا اور خفلی آمیز لیج میں صنرایا کہ :عوام کے کہتے ہیں ؟ کیا یہ مکن نہیں کہ بیچ مسال کی دوجے ہماری فاز مول ہوجائے ؟ برحضرت کے ذوائے کے بعد مولوی سراج صاحب بر تو گرمیر طباری ہوگیا میکن ان گل افتا نی فرمانے والے بزرگ کی مالت بھی متابل دیری ۔

(مقدمه فرمودات حصرت مدنی)

ان ایک نیم دیرواند گاہوں کے سامنے ہے دیوبند کی سامنے ہے دیوبند کی سامنے ہے دیوبند کی سامنے ہے دیوبند کی سامنے سے دیوبند کی مامع سی سے باہر تشریف لار ہے ہیں جسب معول گویا پوری سجد آپ کے ساتھ ہوگئی ہے ۔ جولوگ اہر کل جکے ہیں وہ سطر معیوں سے اورصد در دوازہ کے سامنے مرا یا استفاق نے کوڑے ہوئے ہیں وہ سطر معی پہلی ہی سیر می بہیں کہ آپ کی نظرا کے بہلی ہی سیر می بہیں کہ آپ کی نظرا کے بہلی ہی سیر می بہیں کہ آپ کی نظرا کے بہلی ہی سیر می بہیں کہ آپ کی نظرا کے بہلی بہر بڑتی ہے جو می کھوروں سے دومری سفری پرگڑلیا ہے ۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور گرے ہوئے بہی کو ایک میں اور گرے ہوئے بہی کو ایک میں اور گرے جب کہ بہی کو ایک میں اور کرے جب کہ بہی کو ایک ایک میں اور کرے جب کہ بہراروین کا ہیں اور سے داحترام کے سامنے آپ پرمرکز زخیس ۔ ایمی آپ سیر جوبوں پری کئے ہزاروین کا ہیں اور واحترام کے سامنے آپ پرمرکز زخیس ۔ ایمی آپ سیر جوبوں پری کئے

کداکید دوسراوا تعدیش آناہے۔ بوں توسیر صیال حضرت کے لئے تقریبًا خالی ہو مکی تعلیں۔
لیکن کوئی دیمیاتی بے خیالی یا عجلت میں آب ہے آگے ہوگیا اور جب ایک صاحب نے اے
ویچے سٹنے کے لئے انتارہ کیا فیصفرت رحمۃ الدُّعلیہ وہیں کھرے ہوگئے اور ان روکئے والے
معادب پر یدنا رامن ہوتے ہوئے فرایا کہ : کیا اس کوئی نہیں ہے ؟؟ سجے راسے کیول
دوکا گیا ؟؟

(مولاناجبیل الرحمٰن صاحب سیوماروی)

## الأم ومصائب كى كسو بلير

ميركري باتكسى سے ندائها كابان ك : - مرد موره والعمرت

کی اتنی عرّت کرتے تھے کہ دوسرے کسی حالم کویہ انتیاز حاصل نہ نفالسین حضر پہشیخ الاسلام ج رمضان شرلعيت مي دوزه برروزه ركھتے اوگری کوخبرنے موتی مولاناعبدلحن صاحبے فرمانے میں كيفجعضوت بواكدآن امسنا دعم مضرت مولا نامستيصين احدصاص كيرسا نخافيطا رويحر کا پروگرام مکا ماتے چنانچہ کما ان کواکر وم شریعیت لایا اورانتظار کرار اکدا ب حضرت سے كمرت معى كما ناآك كا مغرب كاوتت زبب آكياليكن كما انة يا مي في دسترخوان بجابا اورحضرت والاسعوض كياكرتشريف لائس جواب مس مسنوروالاف فراياكرآب كها أكهاتي یں روزہ مجورے افطار کرول گا۔ میں نے وص کیا کر حضرت میں تواس شوق میں مامز ہوا ہوں كدكها نا حنور كے ساتھ كھاؤل آپ روزہ كھجورسے افعادكر ليمية اور مب مجى كمجوري سے روزہ انطاركرول كالمركعانيمي ميرب سائة شركت فرائي - جنائي حضرت والانيميري صديوري فرائی اور کی تعوال سا کھا ناکھ اکرنسازی شرکیب ہوگئے۔ اس نماز کے سلسلے کو حضوت فیطنام یک ماری مکا برادیج مشروع ہوگئی جتم ترا دیج کے بعدی مے مجراصرارکیا فوا تنہائی اورائ سے فرمایاکسویں دکیھا ماسے گا جعرت والاسح کے عبادت البی میں معرف رہے ۔ يس سوكيا اورصرت نے مجے وقت پرجگاكرانتهان استغناكے ساتھ وا يك تم كھا نا كھالو! اس وتت میں فے سوال کیا کر حضرت بات کیا ہے آنجناب کے گھرے خافطا دیں کھانا آیا اور نداس وقت سحرکے لئے کوئی چیزائی ا؟

حطرت بنے بات مالنے کی بہت کوشش کی اورگفت گرکا وُٹ اِنعراُ معربی نابایا ليكن ميرا مرار برمنائى ربا جعنرت والاشخ باتے تئے اور مختلف طريقوں سے ميرا حرار نتمك باجابنے تمے حمصب میں نے مبورکردیا تواندا فرایکرشا برآج گھڑی کھینہیں تھا بیول

میں نے زبرہ تی حضرت والاکو کھانے میں ٹرکت پرتیا رکرایا کھانا کھاتے ہوئے فرایا ہے الجی ا جناب دمول التّرصلی التّرملیہ وسلم کی سنت کمی تو پودی ہونی چا جیتے اِ اس کے بعدنہا بہت رگاندا خدار میں اورائنہا کی کیاجت کے لیج میں فرایا کرمیرے گھرکی بات کسی سے شکہنا اِ ربار آآ دھ اِکومورکی دال پکا کرمب گھروالوں نے تعوّری تعوّری کوری کرا ترافزرے چھکے مرک پرسے اٹھا کرد موج شب یر پکاکاس کا بانی کی گوند کیاسے ،۔

ورس صرب بن کے سانے قبل گئن اور دو کا نداری استے دستا اللہ ملے ہے۔
والد ما مد کے پاس صونے چیرسو دو ہے کا سرایہ تھا گروالوں کو نما طب کرتے ہوئے فرما یا گہ: ۔
یہ سرایہ اگریوں ہی بیٹے بیٹے کھانے رہ تو بہت جلاحتم ہوجا سے گا مناسب ہے کہ اس شم سے کوئی کا دو بارکیا جائے ۔ اس تجویز کوسب نے نسبہ کیا اور اب الرحمت و باب السلام کے درمیان ایک دکان کو اب بر لے کر برجون کا سامان ، مباط خلنے کا سامان رکھا گیا اور کھجو دوں کی ذوخت بھی شروع کی گئی آپ ایک وقت اگر درس مدیث دیتے تو دوسرے اوقات بس خرید و فرونت فرماتے اور جب بے محدود تجارت مج تنگی معیشت کو دور نہ کی توآب تے اجرت کر کہ نوان کا کام شروع کیا ۔

معاصرہ طالعت کی پرانیا نیال مستری برات کو اتا بل بیان معائب سے دوجار موراث بی برانیا نیال بیان معائب سے دوجار موراث بی برانیا بی مصروف رہے جربیا ہی سے بہت کے ادقات میں حضرت بی مصروف رہے جربیا ہی سے بہت صدید کے ادراث بی برانیا بی برانیا بی سے بہت میں بریاضا فرموگیا بختا برخوات برانیا بران

شیخ الاسلام رحمة النّدعلیدایتی بوری جرا ست کے لئے خوردونوش کا انتخام فربانے اور ج<u>رکم دی</u> کھا موکھا میسرآ السے دسٹروان برر کھ دیتے اورجب تام مفوت کھانے میں معردت ہوتے توثود کی مہائنسے بیلے ہی دسترخوان سے الحدملتے پاس قدرآ مسنز کھائے کی ائے اور نہ کھائے می کوئی خاص فرت نبیب مونا - یرسب ابنا راس لئے مخاکداستا دمحترم اور دیگر رفقا مجویے ندره مائيس - إرباايسامي مواكدوسرخوان بجما في العدفرادياكة يحفزات كما ناكمائين کیو کہ بیس کھا چکا ہوں سٹ ایعا یک آن مولتے ہوئے چرکھا لیتے ہوں کے مختفر برکہ آپ کے اس طرزعمل سے کمزوری ا**س قدر بڑھ گئ کہ آ**وازے نفا ہت محسو**س ہوئی تم**ی ایک روز دوہیر کے کھانے کے وقت ایک آ دولقم کھانے کے بعدجب یہ کہ کرا تھنا ما پاکس کھاچکا ہوں نو حضرت شیخ الهندرهشا لتُدمليهاس قدر الواص بوتے كيغمقه سے كا بينے گھے چعر سيننج وظ لائد ے دیکھ کراس فشدرستا ٹر ہوئے کہ آکھول میں آنسوا گئے کیونکہ است**ادی میک** نا داختی نا قابل ہوآ تمى، استادمتم نے بھی معالمہ کی زاکت کا احساس کرتے ہوئے مفترحتم کردیا اور نہایت مفقت سے فرمایاکہ: حسین احمدا تم ایے اوپوللم کرتے ہواور میں ظالم بناتے ہو'۔ اس واتعه کے بعد حضرت شیخ الهندر صمة الله علیه نے دیگر رفقا رے فرایا که وه حضرت

حمة التُعليكي تكراني كيس اور مار عنفيراننس كها ناكه في كاموق ندي -

حفرت مولا اعبالحن صاحب مدن فاتول میں روحانی لذت ہوتی ہے راوى بي كرحضرت شيخ الاسلام ح فے ایک مرتبہمیرے دریانت کرنے برفرایاکہ ، طالقت کی محصوری کے زمانیں حب بک رمعنان ٹٹرلیٹ رہا ہماری فاقکشی کی خبرسی کونہ ہوئی جبب عیداً گئی تومٹ کھوئی کہ اس نوگوں کو ہماری مالت معلوم مہومائے گی ۔ چہند سی دن کے بعد خرکورہ اندلینے مجعے نا بت مہوا ۔ ا كم بندوسًا في تاجرة محاوركي كلفية حضرت شنج البندكي خوست مي سيطح رب - كما في كا وتت آیا اور گذرگیا - میں انتہائی مضطرب مخا اورسوجتا مخاککہیں سے کوئی چردستیاب موط ئے توکم از کم تاجر موصوت کے ساسنے ماحضر بٹن کردوں نگر مُداکویپی منظور تھا کہ ہم ا بنی بات چپیا ' مکنیں ۔ تا برنہا یٹ تمجعدا رنھے اس وقت نووہ چلے گئے لیکن کھوڑی می دیر کے بعد کچر جاول کے کرتشریف لائے اور صرت نیج المہندگی خدمت میں ہدیتہ پیل کے آپ نے ان چا دلوں کو تبول فرالیا اور اس طرح ہماری فافر کشی کا ماز فاش مڑکیا جھزت ہولانا عبد کی صاحب نے دریافت کیا کر حضرت: ان فاقوں کی وج سے آپ کا اورآ ب کے ساتھیں کا قربرا مال موجا کا موگا ؟ ؟ ہنس کر ذبایا: فاقوں سے تروحانی لات مال ہونا کے اوروجا نیت میں اصافہ ہوتا ہے ۔ دیکرہ شیخ مدنی )

معاجزادی کی وفات پرصیر

ایک چیوالی بی سنانه می اواس کاربان می سنانه می از برخ سنانه می وفات پرصیری کاربان می سنانه می از برخ سنانه می از برخ بی سنانه می از برخ بی بی است کاربان می سناله کر است ان بیط بی که کها دا کرنے سنے جمیان برخ بی بی استاله کواری کارباز کرنے سنے جمیان می مورس کی مورس بی بی بی می می می اور استال می مورس بی مورس کی مورس بی مورس

مجھاس ولت کے ساتھ الیسی سے منظور ہیں۔ میں نے معلوم ہوا کو مقر حیدرا ہودکن میں نواب نو یا دجنگ سعتر محکہ فنانس اور چند باا متیار کام سے اس باشکا تذکرہ کیا اور ملے یہ یا یک مولا نا کو یہاں بلایاجائے اور حیدری صاحب وغیرہ سے ملایاجائے بچر اس فع توکیہ کرکے بانچ زار معیر سمبات سے ملایا جائے میں نے مولا نا کو یہ بات نور دکی لکن حضرت نے جاب ویک مجھے اس وقت کے ماجی لیے تیس لینا سناور نہیں ۔ (مولا اکر کی مقاسو ہدی) اخرت الم ورفنا مح كونى چرب الشخاص مدايد مواديت كداك مرتب جيل ك ماخير من المحتور المحتور من المحتور من المحتور المح

فرليضهجها دكوجيجور نأكوا لانفرايا

سری می به ورد و سروی از مان کر ااورگرفت ارجوجه ای حضرت رحمة الله علیم المبندی طوف سے آبی فیم المبندی طوف سے آبی فیم کی طبیعت اس وقت سخت علیل می مانگول میں زخم سمے اور مینا بھر او توار محا بصرت محل المبند المن وقت سخت علیل می مانگول میں زخم سمے اور مینا بھر او توار محا بست مولانا افور نناه صاحب کوجب به مال معلوم جواتو شاه صاحب نے کہ لا بھر باکہ آب اس مالت میں نفر لیف نہ ہے جائے بلکہ تا ریخ بدل دیجئے لیکن حضرت شخ نے اس کو گواوا نہ فرایا اور اسی ملالت کی مالت میں دو بہند سے دہی کے لئے روانہ ہوگئے ۔ پولیس گوفتاری کے لئے مہار نبور سے آری محمی لیکن دو بہند کے اسٹیٹن پر بہر م کو د کھتے ہوئے نوٹس جیش کرنے کم مراکب نہیں ہوئی ، دیو بند سے انگری نہیں جائتا ۔ فرایا ہوگئے ایک ایک میں انگری نہیں جائتا ۔ فرایا ؛ کیاخوب ؟ ابنی میں محمارت نے فرایا ؛ کیاخوب ؟ ابنی کا قلم دیکھیے تاکہ میں اردو میں اس کا ترجم کردوں ۔ حضرت نے فرایا ؛ کیاخوب ؟ ابنی کا فیم کے لئے اپنا ہمیار آب کو دیدوں ؟ دو یہ شن کروانس جلاگیا ادر کا ٹری چھوٹ گئی منظر گراسٹیشن یہ وہ ترجمہ کرے لایا جس میں یہ تحریری ی

ه حکومت سها رنبورکی طرف سے آپ کوٹوٹس دیا ما تا ہے کہ آپ آگ خامی ورنہ اپنے آپ کوگرفتار پھیس ۔''

حفرت نے تحرید کود کیے کر ذرایا ؛ نوٹس حکومت سہار نپور کی طرن سے ہے اور اس وقت میں سہار نپور کی صدورہے با ہر ہوں اس سئے نوٹسس قابل تعمیل نہیں ' سیرش کر توافسران چرای گئے ۔ ورلاجاب ہوگئے۔ بالآخرم شریف نے کہا کہ میں اپنے حصوی ختیاراً کی بنا پر آپ کونوٹس دوں گا ۔ جنانچراس نے منظفر نگرہی میں اپنی مبائب سے نوٹس بیٹی کیا اور گرفتاری عمل میں آئی ۔ اس وقت حضرت کی مالت بھتی کہ گا ڈی سے دوقدم بھی جبلت دشوار نخا ۔ جنانچر گاڑی سے اتر نے کے بعداسی حبار کچے دیر کے لئے کرسی بچھادی گئی جس پر آپ بیٹھ گئے ۔ اس حالت کے باوج د آپ نے فرلینہ جا دکوجھوٹ ناگوار ان فرمایا ۔ دمولانا انصار المتی صاحب

## معم واعت نازک دور می رحضوت مدان چ ) کا ایک تاریخ ساز فیصله از صرت شخ الحدیث مولانا محرز کریا صاحب مزالدانا لی

ریم الاراد دم الی بیستد بین چاره او تک بهت بی معرکة الاراد دم که پاکستان ما دا دا دا دا دا باب حفرت مولانا محد لوسف صاحب رحمة الشد طیر پربهت بی سفد ید امراد کرتے سخے . بعض اکا بر توروز انه بچیس تیس بوائی جهاز کے محت بار کا امراد سف که مولانا محد لوسف صاحب کو مع ان کے گھروالوں کے بیکر جائیں۔ ان کا امراد سف که مسلمان بکترت و با منتقل ہوگئے ہیں اس لئے مولانا محد لوسف صاحب کا وہاں جا ان کی دین اصلاح کی خاطر بہت صرور ی ہے۔ نیزاس وقت یہاں کی جو مشر لزل حالت مقل او لی و دوبلی کا جو عام انخلار ہور ہا تھا اس کی وجسے بیاں وین کام کی امیدی کم معلوم ہوتی تیس مگر حفرت مولانا محد لوسف صاحب کا ایک جواب تھا کہ اگر بھائی جی معلوم ہوتی تیس مگر حفرت مولانا محد لوسف صاحب کا ایک جواب تھا کہ اگر بھائی جی تشریف نے جاویں گے تو ہیں بی جاؤں گا ورز نہیں ان کی وجرے اس سے کار پر بی مرد قت مورد ہے کہ یہ بی مرد قت مورد ہے کہ یہ ناکارہ بھی جلد پاکستان جا سے کا فیصلہ کو نے اور میرامرت ایک جواب تھا کہ میں جب ناکارہ بھی جلد پاکستان جا میں کو گئی دائے قائم نہیں کر سکتا ان دوستوں کا اصوار تک ایک ورز دکر کوں اس وقت تک کو تی دائے قائم نہیں کر سکتا ان دوستوں کا اصوار مشورہ نہ کہ لوں اس وقت تک کو تی دائے قائم نہیں کر سکتا ان دوستوں کا اصوار مشورہ نہ کہ لوں اس وقت تک کو تی دائے قائم نہیں کر سکتا ان دوستوں کا اصوار

تقاکہ آپ ایک پرچر کھدیں ہم ان دونوں بزرگوں سے اجازت منگالیں گے میں نمنا تفاکیس نے اجا زت کو نہیں کہا مشورہ کو کہاہے اور وہ زباتی ہوسکتا ہے ،حب میں مقدر ہو گا دو نوں سے زیا نی بات کر کے دائے قائم کرسکتا ہوں بہرے بعض اعز ہ کا مجى بهنت بمحاشدت سيعيرب اورمولانا لحد بوسف مهاحب كحيواني برام أربتما كمر بھے کنے کی توان لوگوں کو ہمنٹ نبیس پڑنی منی لیکن ان جانے والے دوستوں کے فریعے سے بہت امراد کرتے تھے یہ مجی بردقت کا ایک تقل معری تھا۔ اور راستے چونکہ برافرف کے مسدود متھے۔ اس لئے حفرات پینین مولا نامہ نی مولا نارا یُوری نورانٹہ م فدہا ہے بات کرنے کی کو نی صورت زمتی فحرم سکتے ہے شروع میں مبرے منعی دممن مولوی نعیر**ال**ذین ملہ جومیری دکھتی ہوئی دگئے سے خوب وا تغٹ ستھے انھوں نے ایک پرم مجھے مکھا جوہڑی مشکلات سے دستی پیونچا جس میں انھوں نے كھأكدادجزالمسالك جلدوا ہے كے كے كانب ل كيا ہے اوريس نے كام خروع كرديا ب ادراس میں آپ کی فرورت ہے۔ اوج مبدوا بع کی طبا عن منسبم سے سمیا شروع موجی تنى بيابيت سارويداس كى كتابت اور لمباعث كى كا غذيس فرف موجكا تماريكن تعتبم کے بیٹ کے بی سب کو فتر ہاد کروہا تھا جس کا مجھے بہت ُ فلق تھا اور حالات کے پین نظسے یہ اُمید بھی نہتی کہ اس کی لمیا عن موسعے گی ہولوی نصیر کے اس فط سے جوامفوں نے وحوکے سے حرف تھے بلانے کے لئے لکھا تھا تھے واہی کا تقاصهوگیا. اور ہر نے عزیزم مولانا محد ہوسف صاحب رحمنہ الشرعلیہ والی کی اجاز مانكى، مجان كراف المعب يادات بين مبى حيت بين، اس في الديره موكركس بمانی ایباس مال می مجے چوڑ کرمادیس کے ؟ اس وقت میں دوسر امر ملد نظام الد ہے دہلی شقل ہونے کامجی تقااس میں الحاج ما فظ فخرالڈین صاحب رحمة اللہ علمیہ ببت زیادہ مین بیش ستے اور بلّی ماران میں ایمنوں نے کئی مکان زتا نہ اور مردانے جا عنوں ك قيام كے واسطے بحريز كرر كھے ہے اورمولا يا حفظ الرحمن صاحب وحمة الله عليه سے مافنا صاحب مومون کے خصوصی تعلقات ستھے اس لئے وہاں پر بہت زورویتے

تھے کہ ہم سب کو دیلی ختق کواد ہی ۔مولانا مرحوم بھی ہم لوگوں کی حفاظت کی خاطرحافظ صاحب کے ہم خیال ہتے گرمبتی شدّت ما فلاصاحب کو منی ان کومنیس کٹی بیکن ما فلام احب سے مشديداص اريرمولانا حفظالرحن صاحب رحمة الشدعليه الشدتعاسك ان كوبلنده دمات عطسا فرما نے کئ مرنہ سرکار می ٹرک لیگر ہم لوگوں کو د بلی لے جانے کے واسلے نظام الدین بینے مولانا پوسف صاحب دحمۃ اسٹرعلبری رائے ختعل ہونے کی باکس زمتی۔ کہتے تنے کہ اگر اس كوخالى كرديا احداس يريناه گزينوں نے فبضه كرييا تو بجسسريمياں متعل مونامشيكل موجا كاريناه كزينوك بمى مروقت د ما ل بجوم ربتا نفا ادروه بمى دمال كرب والول كوخوب ڈراتے اور وح کا تے تھے مولانا حفظ الرحن صاحب اس اٹٹکال میں مولانا لج سف صا کے ساتھ سے کد ددبارہ قبضہ کر نا اُسان نہیں ہے۔ اس مرحلہ پر بھی یہ ناکارہ وزیز موصوف كىينت يناه بنابوا تغااور مفرت الحاح مانظ فخرالذين صاحب توببت امرارسي كم فراتے تھے لیکن اس سے کاریر زیادہ زور نہیں دیتے تھے ، عز بزمر وم نے میری والی کے اراوہ پریمی کماک آپ کی تشریف بری کے بعد ایسان ہوک ما ظاماحب د ، الی منتقل ہونے پر محرام رو مائیں . یں نے کہا اس کا جواب بہت آسان ہے تم مری بیت مِن دورے کہد سکتے ہوکہ اتنے زکریا اجازت مددے میں مُتفل نہیں ہوسکتا۔ ایک عجیب مات برًى ميرت كى تخى جو ابتك مجوي منيس آئى وه يركم شوال ذيقده بي اس قد دكوست دروطیار پرجیار بی منی که ان کو دیچه کر مبی ڈر مگتا تھا۔ بہت ہی سوماکرتا تھا کہ بہہ سیا ہی کس چنر کی ہے ؟ وہاں تویس نے کبی کس سے اس کا المار نہیں کیا البنہ حضر سنہ اقدس دائے پوری سے والبی پرتذکرہ کیا لیکن شوع ذی المج سے وہ سیابی دفتہ کم مونی تروح مونی اور بقر عد کے بعد سے الوارات محسوس مونے لگے میں نے عزیزم مولا نا يوسف صاحب مرحوم كواس كى دجسى اطينان ولاياكه اب فكركى بان منبي مطمئن رمو -ظلمت و نور كاتو بس فاظهاد يكيا وليكن مرحوم كواطينان خوب ولاديا- ١٠٨ ذى الج مستحم مطابق H رومبر جمع 19 فر کو حفرت مدتی قدس مره فدا مدمر قده و بو بند سے روان موکرت کومظفر جریس تیام زاکر دویر کویری د تت سے دی پینے دوں گاندی جی جوابرال نبرد نے اس پربہت ہی ملق اور المهارانسوس کیاکہ آپ اس قدر شفتن اور تکلیت اس ارتشرید لا ئے بیر ای اطلاع کراویا کریس سرکاری ٹرک آپ کو لایا کرے گاو ای لے جایا کرے گا اور اس وقت بی ان لوگوں نے حفرت قدس سرہ کے لئے ایک سرکاری ٹرک تجویز کے جو حرت کو دیوبند بیائے اور مار فرجی گور کھااس پر بنیا روں سے سلے حفاظت کے لئے مقرر ہوئے . حضرت قدس سے دہ نے اس ناکارہ کو نظام الدین اطلاع کرائی موسرکاری مر کسی فوجی پیچے سا تھ و ہو بہت دجارہ ہوں بہاری مستوران (جوسب نظام القبین والدول ك شدت علالت كى وجي ١٦. شعبان سلك ي سيكى مو فى نغبس اورولان ہی مجوس تعبیں) کواس وقت تک مرے ساتھ جانے میں سہولت دہے گی میں تو پہلے ہی ہے أنے كے سے سوية رما نخامسنورات كى آمد كے لئے اس سے زياده آسان صورت كوئى نه تى اس كتمولانا يوسف صاحب رحمة الشدعليد خ مجى لمبيب خاطر سے نبيس بلك فلق ك سب کواجازت دے وی۔ اور المحرم سنت کئے مطابق ۱۰ نومبر سسٹ دوشند کی صبح كو صرت نے اپناٹرک نظام الذ بن بھيجديا۔ اور ذكريا مع مستورات مولانا يوسف مياب حمدُ الله عليك طرفين كي آبديه ولكابول مح سائق رفعست موكر سوار مو محي وه ثرك چاروں طرف سے برووں سے بند تھا۔ اور چاروں کونوں پر چار گور کھاسلح کورے موئے تے۔آگے کے حضے میں حفرت اقدس مدتی ج اورعزیزمولوی عبدالجیدم حوم إور مالى جناب محود على مَان صِاحب رئيس كيلاش يورجو انغان سے والى كلّے موے شخے. ایکد اوالورکے سائندا کے بیٹے ہوئے منے اوریہ ناکا رہ ستورات کے راک بیکے منا ﴿ بِعِيدَ إِلَى سِيمِ كُو مِي مِن كَ وَبِ يَنْعِي مَنْ كَ وَمِنْ رُك فِراب مِوكِيا. ببت بى وقت اورمشقت سےاس کود ملے سگائے مستورات کواتار نامشکل تمالیکن حزت مدنی قدس سرہ نے باوجوداین ضعف وہری کے مدنی فرت سے زباوہ این رومانی تو توں کے وریعے اس کو بنٹس نفیس و حکیلا حضرت ہی کی برکت سے وہ عل سکاور نہ اس تدریخت وزنی تواکیم پندهندها رکے قابو کا نہیں تقاریم لوگوں کے دھکیلنے سے وہ درا می جنبش د کرتا . حزت قدش سرہ کے زود ہے ،ی وہ حرکت کرتا تھا. بہت مشکل سے یا نے جید

مگفتے میں سونتانک بہو مخا- وہاں ایک مدرسے بچوں کا تھا۔ گاؤں واسے الد مدرسہ والے حزت قوس مره کود یک کربے مدخوش ہوئے اور دہ لوگ اینے بہا ں سے کی - جاول دخیرہ جن بتم کی بھی ان کے بہاں روٹیاں تنیں اور ساک و غیرو لے کرائے۔ چو بحرمیرے ساتھ فوریش طنس اس لتے مدرسے کا یک حند فالی کر کے مسئورات کو بہونی یا۔ اوریس اور صنیت قدس سره سبد بين عظے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے دے جملیفون تووہاں کوئی تفاخیں۔ ایک فرجی کا وی ادمرے ماتی ہوئی لی۔ ان فوجیوں نے ان کے ذرید کوئی با) می میجا مغرب کے بعد وہ ٹرک درست ہوا المغول نے چلنے کا تقاصہ کیا ،حفرت نے فرمایاکد میک سا تومستومات میں ب وفت مانے میں وقت بے اب می کوچلیں محے گروه فوجی گور کھے کہاں مانتے زیادہ امرار کیا توجلدی جلدی عشار کی نماز پڑمی۔ کھا تا کھایا ٹرک میں چو بحرواروں طرف بروہ تھا اور جا روں کو نے بر فوجی ستے اس لے واست من بحداد شركى في تعرض نهيس كيا معنسستركر اكر حضرت قدس مرة في عليم صاحب کے مکان پرٹرک مغیراکر مجدے یہ فرایاک داو بندمیرے جانے کے بعدیہ آگے نہیں مائیں گے بم کومستورات کی وج سے دفت ہوگ ۔ میں منطق نگرے دیوبٹ دن میں ہما نی سے بیلا جاؤں گا۔ حضرت نوراںٹد مرندہ نے ان محیم صاحب کے مکان پرخو س**ب** زنجری بحائیں میرے سامنے تو کواڑ کھلے نہیں معفرت قدس سرہ نے زمایا کہ نم کودیرم ری ہے اور فوجی لوگوں کو بھی خوب نقاضہ مور ہاہے۔ اس سے منظر نگر سے براہ در کی مبارنپورمی کے چار بھے پہنے۔ اس سے کہ دیو بند تا سہار نپورکی پختر مڑک اس دننت نہیں بی نئی۔ ذکر یا مولوی عبدا لمجید مرحوم اور عالی جناب محمود علی خان صاحب مے اینے دیوا ہ رکے تھے کیلاش ہور پر س نے وض کیا کہ آپ ا ترجائیں۔ گرا دندان کو بہت جزائے خیرعطا فرائے اکنوں نے فرایاکہ مجھے تو یقیناً اس میں داحت ہے کہ میں اپنے کھر پر کو گذریا ہوں گریس آپ کو تنها جائے جیس دول گا ، وہ میرے ما مقرمها دنجونشوریف لائ كرفيومظو نكريس كمى مكابوا تغااه رسبار بوريس مى تقالدمظو كروسيا ويوردونون بى بىك آۇٹ بى تناكوتى بىلى نېيى بلىدىى تى مكان برباكل اندجرا يايا -

ٹرک والوں اور فوجیوں نے مکان پر سینے کے بعد جلدا ترنے کا تقاصر کیا۔ مولوی عبد الجمید مرحوم کھسے ہیں آئے تو رب کوارم مردان زنان اندر باہرے کھلے پڑے تتے۔ وہ یہ سب منظرد بچے کر بہت جیرت زدہ ہوااور آبدیدہ ہوکر کہنے سگا کر حفرت بیاں نو کوئی جسیس مب پاکستان ملے محے۔ کو بحر ڈاک کاسلسد بھی تقریباً کئی او سے بند تحااس لے ایک کاروسرے کو بنہ بھی نہ جینا تھا مولوی نعیرالذین کے مکان کے اندر کی طرف سے زنجر لگ رہی تھی مولوی عبدالمجدم حوص نے خوب زنجیر بجائی، آوازیں دی، اور میں نے مجی خوب آوہزیں دیں ۔ مگر د ماں سے مزر نجر کھلی اور نہ اواز کا جواب آیا ۔ تین جارمنٹ ہی اس بھاک ووڑ بس گزرے ہوں گے کوٹرک والوں نے ہمارا سامان ا تارکر یتھے ڈال د ماادرستوران سے نعاضہ کراکہ مبلد اتر دیمیں نے ان کوکتب فانہ کے چیوٹر سے پر بثعايا- اندهيري مي يرمجي پندنه جلاكركيا أتراكيا روا- دوريمجي فكر مقاكرمقامي بوليس كرفيو ک وج سے باہر جیٹھے ہوئے ہونے پر سّائے۔ فانھا حب بھی امی ٹرک میں سمار نیور وا مکان میں چلے گئے جوباز ارمیں تھااورٹرک والے کادوسند مجی اوصرہی کوتھا۔ وسش یندره منت کسمرے اور مولوی عبدالمجدے شور کرنے پر مولوی نعیرنے ایے دموازہ کادرا ماکوار کھول کراندرے مانکا۔ اور میں نے ڈانٹ کر کہا کہ استد کے بندے کو اڑ تو کول یں زکر ما ہو ں۔ اس براس نے دونوں کواٹ کو اے سلام کیا ادریس نے کہا کہ جلدی لالیٹن لاؤ۔ وہ یکے مبدد گرے دو ہائین مالاکر لائے۔ ایک ہائین نے کرمولوی عبدالجد مرحوم مکان میں آئے اور بیٹ ڈرنے ڈرنے مکان کوسب کو اندر باہر اوپر نیمے یاخانہ وفیرا د بھاکہ کہیں کوئی آدمی تونہیں ۔ دومری لالٹین سے اوّل مستورات کویں نے گھریں ہونیا بحربس نے ادر مولوی نصیرنے اور مولوی عبدالمبیدم حوم نے جعدی جلدی سے دہاں سے سامان الموايا م كان كے حدو ازے ين سب كو جن كا ورمونوى نفيرے معالب مى كيا ور سادے کواڑ کیوں کھلے میڑ سے ہیں۔ امنوں نے کیاکو عمر کے بعد گانا یاونہیں سل اور مغرب بد کر بنو موگیا۔ شریف ان سے کیا کہ یہ تو کوئی غرنہیں ۔ جب یہا ں کوئی تھا می ىنىي تويەكيوں كىلے . مىج كى ئازىپ جب يەناكارەسىدىس كىيا توادلا مىلى سادە مىر

سارے شہریں میری دائی کا ایسا شور محا اور ایسے زور دار او بخے اوینے فترے سکنے کم محے بی گیدڑ کا فارح سے اینےری ہونے کاشہ مونے لگا۔ ہادے محلے بہت ے وگ اوراس کے ساتھ شہر کے مجی بہت سے احاب یاکستان جانے کے لئے ان كميوں ميں بينے يح مقے وكيرى كے بل سے إلى كركت سے لكے موے منے ميرى والبيء مب سے پہلے سنے اللهاراحر تاجر حوب قومبرے بہت ملع دوست اورانکے والدجواس وقت حيات تنے وہ بھى بہت بڑے اجرجوب تنے اپنے كمروالوں كو مع اینے مارے مامان کے کیمیہ سے والیس سے آئے اور بیم نے سناکہ شام نک دوس اد ی ایک دوسے کو دیکو والی مو گئے۔ مجے سفرے تکان کامرض توساری عربے اور یہ سفر توبڑی مشعت سے گذرا تھا۔ اس لئے ساں آکر شدید بخاد موا۔ حضرت اقد س را نیوری مورا مندم وقده میری بیماری کی اطلاع من کرا مگلے دی جدار شند کی صبح کوتشریب الائداورينن دن قيام فرايا - اورسشنه كا صبح كووابس تشديف في الح ما الحرم كنية دوشنبه كاصبح كوحفرت مدنى قدس مره ديره يح تنظيريف لائ اوركادي كنكوه تشریف ہے گئے حصرت را بُور ی قدس مرہ مجی دوسٹ نبہ کی صبح کوحفرت مدنی کی آمد کی خبر پردوشند کامن کو ہی تشریف ہے آئے تھے مگر حضرت مرنی اسٹیشن سے سیدھے گسنگوہ تشریف مے مجئے تنے۔اس سے نظام سغروالیس کامعلوم نہوسکا۔ حغرت دائے بوری قد مرہ حفرت مدنی کا دن مجرا تظارفر ماکر بعد عصر والیس نظرمنے کے مفریح بعد عفرت وابس تشریف لائے اورحفرت را بُوری کی آمد وا نتظار ووابی کا حا ل معلوم ہو ا خو على العبع بدث تشريب مركئ احدوان جاكروب معلوم مواكر حفرت أورائ يوجا بي تو بیچے سیجے را بھودتٹر بینے لے گئے اور دونوں اکا برعصر سے بیلے سہاد ٹیورتشریف لائے اوربعدمغرب ووموكة الآر إرستوره مواحس كاببت سى بي اس زمان مي مرائل و اخبادات میں ذکر آیا تھا۔ مل سیاں نے بی حمزت دائے پوری کی سوائے میں اس کا ذكركا بيمي والحاس والبى برحفرت مدنى قدس سره ساور مهار نيوا مدير حزت 

پاکستان بطروائے بررا محرمیں آپ دو اوں صنوت کے مشودہ پراپے سو اوس کے جستے ہوں اور عزیز اوسف کاسز مج برموقوف ہے۔ دا ہوریس ای دن حفرت اقدس دا پُوری مجی ا شارة اس تم كاذكركر م ستے كر بناب والوں كا جو بكى ندمور إب كريس في حنرت والااود حغرت شیخ کے مٹورہ برموفون کے رکھاہے۔ اس سنے یہ دو نوں حزات مشترک طور يروا بس تشديف لائے الد بعد مغرب كے تحريب يرسد كارالد دواؤں اكا برمشورسے کے ملے جع ہوسے اور اس کی ابتدار حضرت را بنوی نے اس عنوان سے کی کر حفزت ا رخطاب حفرت مدنی کو تقا ) اینے سے نعلق رکھنے واسے توسارے مشرتی اور مغربی پیجاب کے تنے ادرحفرت قدس مرو داعلمفرت رائے پوری ) کے متعلقین بھی ڈیادہ تر انہی دو 🕊 کے تھے مشرقی تو ساما مغربی کی طیف منتقل ہوگیا۔ ان سب حضرات کا بہت احماد بور اسے کیس می یاکستان ملاجا دَن . رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحل صاحب می حفرنت اقدس دا بُود ی کویا ک مشسلانوں ک ضرور توں کا بار بارا حساس دالتے تھے اورخودا ینامانا بمی حفرت وا پوری کی تشدیب بری برمؤل کے موے تے احدید می حزت نے زمایا کرمیرا تو مکان بی مزبی میں ہے اوران سب مظلوین کادلدار ی بی امی میں ہے۔ شروع رمضان ہی سے ان کاامرار مور ہا ہے مگر آب دونوں حضرات کے مشودے پر میں نے معلّق کر رکھا ہے۔ بہاں تومیر میں انٹری فضل سے اہل انٹرہی گر والاالث الشدكرف واول كاسلسارتغ يباخم موكل كي تنهيد بوعي كي ابزكن اور تریب صرت کا کنگوا رخ به تاکدد ان تیام طروری ب اس سب کوشن کرحفرت بدن قدس مروف في مشند اسانس بحراا ورآبديده جوكرنسده إياكه عارى الميم تويس چوکی ورنه نه توبه قنل و غارت موتاه دنه تبادن آباد ی موتله حفیت مدنی کا فارمول میسر مَمّاكصوبے سب آزاد جوں واٹلی ا*حودیں سب* خود مختار خارجی احود فوت ڈ اک فازوغیچ مب مرکز مے محت مرکزیں ہند وسلم مب برابر ہوں گے ۔ 44 - 44 اور ۱۰ جداللینیں گا ذحی بے نواسکومنظور کر بیا تخاگرمسٹر چناح نے اس کا حکار کردیا۔ حفرت قدس سؤنے فراياكم الرجارى يرتميذ السيقة وذكتت وخوى كاوبت أن الدنتادلة آبادى ك.

اب مي توكسي كوجانے سے نہيں روكما۔ اگرچ ميراوطن مرينے اور محود ولال بلانے پرامراری کررائے مگرہندوشان مسلمانوں کواس بے سروسا الی اور د بشت اورقل و فارت گری می چیو کرکنیس جاسکتا اور جیے اپنی جان و ال، عزت وآبرد دین اور دنیا بیاں کےمسلمانوں پرنٹارکرنی ہودہ یہاں تھہرے اور س کو تحمل نہووہ ضرور حلاما وے حضرت قدس سڑو کے اس ارشادیر میں جلدی یول براکس توحضرت ہی کے راتھ ہوں۔حضرت اقدس رائے پوری نے فرایا کتم دونوں کو چیور کرمیراجا اکلی شکل ہے میں نے تواس گفتگو کو کسے نقسل نہیں کیا اور توقع ان حفرات سے بی معلوم نہیں ہوتی لیکن عشاری نماز بر مقے ہی عموی شور سخص کی ربان پرمشناکه اکابرناانه کا فیصله بیاں رہنے کا موگیاہے اور بھران ہی دونوَں بزرگوں کی برکت بھی اورامس تواشری کا انعام واحسان متعا کے ایک دن پہلے کے جوارگ نشوش میں ستھے وہ اسکے دن اطمینان کی می اسمی کی ہے تعے۔ پہ زمانیمی قیاست کی یا دکوہہت ہی تازہ کرر اِ تھا۔ دنیا کی ہے ثباتی ہر نخس پرائی سلّط تھی کہ بڑے بڑے تمینی برت تا نے لوہے کے بہت ہی معمولی بیسوں میں فروخت ہوئے۔ دلی میں نیلام ہوتے تھے اور تا نے کے برتن بلامبالغدد و ومان آنهر فروخت موت. تمین اوگ این کارول سیس نغام الدین اسسبیشلوں میں سوار ہوسے کے لیے جلتے اورکاراسسٹیشن پر چھور کررل ہیں سوار مہوجاتے یولانا حفظ الرحمٰن صاحب سے کمی مرتبرا فسوک سے فرایک یہ لوگ سرکوں مرحمدہ کاریں جیور کرجارے ہیں، اگر جمعیۃ کو دے جائیں توان كوفروخت كرك حمعية ككامي لاياجا سكتاسي راب اس طرح لاوارتى مال كوكياكا ميس لايا جاوك

لاقا نوئیت اس طرح بھیلی ہول تھی کداس کے تقتے بھی بہت ہی آقابل تحریب ۔

حفرت الحاج مافظ فخرالدين ماحب كى صاحرادى الني فاوند ك

ماتوروبتک میں تعیں ، حالم تھیں ۔ روہتک والول کا پدل انواج و ال کے حکام نے تجویز کرد یا جفرت مافظ ماحب نے اپنے تعلقات کی وسعت اور مولسنا حفظ الرحمٰن ماحب کی مدسے جوام لال سے بھی یہ لکھوا دیا کہ ان کی لوگی کو بیدل والی جاعت ہے سے شنا کردیا جاوے ، گررو ہتک کے تعانہ دار سے اس تجویز کو قبول کرنے سے بھی انکار کرذیا اور کہا کہ بیاں کا جوام لال میں ہوں !۔

مجے اس وقت مثلث کاج خوب یادآ آ تھا جس کی تفصیل پہلے گذر جی ، کہ حب کوئی حاجی کی تفصیل پہلے گذر جی ، کہ حب کو خ حب کوئی حاجی کسی بدو کی شکایت کسی مقوم سے کرتا اور یہ کہتا کہ میں کہ حب کر شریف سے شکایت کووں مجاتوں کا مقولہ تھا (من شاویف انا شریف نہ تربیف کون ہے شریف میں ہوں)

اس زما ندمی دلجی میں مولانا حفظ الرحن صاحب رحمۃ الشرعلیہ، المترتعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرائے، سارے دن دلی کے فساد زدہ علا قول میں نہایت بے مگری سے بھرتے تھے، سلما نوں کو دلاسہ دیتے اورگالیاں سنتے گرانشران کو مراتب عالیہ نصیب فرائے کہ ان کو المتد تعالیٰ نے حض ادر برداشت خوب عطا فرایا تھا اور ان سے بڑھ کرمیرے حضرت مرنی قدس سرہ ستے ۔ سارے مندوستان کا اسی خطرے کے زمانے میں دورہ فرائے اور مصائب پر ان کا اجرسناتے۔ بڑے لانے ورسے حضرت رحمۃ المتد علیہ کے مطافوں کو مجانے کے سلسلے میں ہوئے۔ ایک چزیر مجھے بہت ہی رشک آیا، مطافوں کو مجانے معاند معاند میں ہوئے۔ ایک چزیر مجھے بہت ہی رشک آیا، ما یہت کے حکو والمترود ہوگا ورسے حضرت اور المتدرود ہوگا ورسے ہوئے۔ ایک جزیر مجھے بہت ہی رشک آیا، اور خود جاکران کو دلاست دیے اور ایک گفتگو فرائے صبے حضرت کی بہت ہی ستی کے خطوط تحریر فرائے میں حضرت کی بہت ہی ستی کے خطوط تحریر فرائے میں میں و مددگا رہے۔

مجھے دو آ بے مستشددلیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور صرت قدس سرہ کے گرائی اے دیکھنے کی نوبت آئی کہ گھرائیں نہیں انشاء الشرطالات

کی وقت مازگار ہوں گے۔آپ کو چرکلیف بیش آوے مجھ لکسی میں انتا اللہ ہرفوع کی مدد کروں گا۔ بعض لیکیوں کی سفارش کے لئے ہندو حکام سکے باس بھی تنسرلیف نے گئے ، جن کے نام میں لکھوا نا نہیں چا ہتا ، مگر حفرت کے علوشان کی داد ہمیشہ دول گا کرجن لوگوں نے حفرت کی مضارت کے علوشان کی داد ہمیشہ دول گا کرجن لوگوں نے حفرت کے نان کی سفارشیں اوراس بات تک کی ضانتیں لیں کہ اب یہ لوگ آپ کے خلاف کی مفارش کی قدر فرائی اور پاکستان سطے گئے ۔ حضرت کو اور خرصرت کی سفارش کی قدر فرائی اور پاکستان سطے گئے ۔ حضرت کو استرتعالی اعلیٰ درجات سے نوازے ۔ اس زانے میں حضرت قدس سے فوازے ۔ اس زانے میں حضرت قدس میں ہوجاتے ہوئے ہے۔

وہ محروم تمنّا کیوں نہ سُوے آسساں دیکھے کہ جو منزل بہ نزل اپن محنت را گگاں دیکھے اللّٰہ قراغف لهٔ وارحمه دیجہ ته واسع ته۔

باخرز

(ازآپ بیتی نمبره مشلهٔ امنت)

## درس آموز وایمان افروز

مرت رحمة التدليب كي الماد ف كرسيم إلى المؤمن بسلسله من القاد ف كرسيم إلى المؤمن بسلسله من القاد المادة الم كى تخرك جي اورح تعانى نے كاميا بى عطا فرائى جب تكھنگوسے آپ كى واپسى مونى ترامينن دیربندپربزادوں ننہولیں اورطلبارنے استغبال کیا جعنرت کویہ بانٹ بہٹ ناگوارگذری اور شب کے دتت ملسدعام میں اوٹ وفر ایک ، - اگرا پ نے مبراا ستقبال کسی دینی حذر کے تحت کیا ہے توکیا وم ہے ان ریبا نیوں کا استقبال نہیں کیا گیا مبغوں نے میں میارد ہاں گی کھیفیں بردا ستكيل مين نوبيل مي نهي كيا - اجها فرض كرد كرمجد سا المتدنعالي في كي كام يا مجي توكيب آب يواسخ بي كداس استقبال اور نعوور سيمبرا ولى بي عجب و فرور بيدا موكرساط عمل خطاع المائن ويورك المرس وتمن كفسرك!

مولا تا عبدالننكودمساحب ديوبندى جوغالبًا س ونست جامع مسحدديوبندك خطيب ستقح انهوں نے جابی نقر برمی فرایا : جفرت کی امامنگ سمجہ برنہیں آئی - بمے کوئی اجائز کام تو كياننس ب ركبه انصار مرين فصضور عليال سلاة والسلام كاستعبال نسي كبائعا إحضرت ن بیٹے بیٹے درا ادپرکود کیما اور فرمایا . بعالی اِ حضور معصی تھے ! وہاں عجب پیدا ہونے کا اثنا كبال تما؟ أب توتياس مع الفار ن كررم إب.

دمولا ناعبدانكوم صاحب ويره المعيل خال)

يه ناچرة فرى بار ۲۵ رومبر عصد يويعنى وذات مي توامت محدى سيعل سے عرب گياره روز بيلے معزبوا سخت كليت

الدبيدضعت تقاء يروي ون تخاحس دن دُاكْرُصاحب في تعليل معاسُن كے بعد كها تھا

كمولانا مرف ابني قرت ادادى سے زنرہ ہيں ورنہ مادا فن توايسي علالت ميں بغاسے زندگي كى توجیہ سے فامرہے : اس روزمی مولاناً نے کلبر کی زنا زکھرے میک اور بابرآ کرجما مستسکے سامنے اداکی یمولاناکی نعدست بیرحیب مامزی مولی تویری بشا خسست اور نهایت سَقظل کے سانغر گفتگوفرائی - وبک كتاب كے ميني كاذاركيا بي نے ومن كيا مجھا كر معلى بوتاك ملاست ور صنعت کی یکیفیت ہے تکھی اس کے بیش کرنے کی جرائٹ نہ کرنا ۔ فرایا : کیوں ؟ میں نے تو کی صفی ت کامطالعہکیا اولِغس کیّا ب ہی بڑی لمست ہے۔ای کی بس ایکے خلعس نے جہامِر سے ملنے آئے تھے رونے موسے کہاکدونیافالی مولی ماری ہے افرایا : بنہی ا دمیا می بہت لوگ ہیں! انہوںنے عمض کیا: ہمیں دومروں سے کیا تعلّیٰ ؟ بیشن کرمواہ کا گنے فرایا . جمیں تو (مولانا سيدالوانحس على موكى ديوعدم) امت محدی سے علق ہے۔ عَالَبًا صِيب مِن كَاذَكِر بِ جَعَرت مِنْ الْأَ ميرى مكاه ميں بيسودا مهنگا نهيں! الاموسے ديوبند تشريف لائے تھے جبّ پ جالند ر لیے۔ اسٹین برینیجے نوسلم لیگ کے چندوالنیروں نے ننگے ناچ ادر بجرون کی بارش سے آپکا استقبال كيا ـ اس سفير مولا احفظ الراص حياتي كيم رو تعد النبي سين يركم ي جيك كي . ترك ندول كى وف س تشدد كى جب انتهام وكى توصرت م فى شف ان سى خاطب موكوفرايا. کائی اس طر میری مان سے سا گہری آزادی نصیب مرکتی ہے قرمیری تا میں پرسودا منگامنیں ۔ میں اس کے لئے حاضرہوں - مبالت دھرکے بعد امرنسرحتی کہ لاہوڑنک کے نشام استندر برآب كاسى طرح استقبال كياكياسكن مجال ب كحصرت من يخف أت كاسك كيهو یان کے حق میں بدوعا فرائی ہو۔ایسے مواتی برآپ میں فرا پاکرتے تھے ؛۔خلاہماری قوم کوجہات سے کیائے۔ یہ ہمچہ لوگ مبنی۔ (یُا تعدُّ برّے دیوبندلوطنے چے اترسزمالندھ اورلدمٹیا اسٹشنوں پرمواتھا۔ یہ ۔۔ قام لعلم ممان كاستكب إدر ككوابي بريقى) - (جناف ارمن منابدك به فيرا فاليرا فاليرا في المخيوره) حضرت مولاتا احرىل صاحب لاجوركُ مفسرْزَآن كے معاجزادے موادی مبیب النوصاحب دورهٔ مدیث بی شرک تھے -ى گستاخ نے گرفتہ بھیحا حفرت رحمۃ الٹیملیراس وقت توخاموش ہے لیکن دوسری کشسٹ

میں جراب دیتے ہوئے نہایت نرمی اور ٹنالیسنگی سے فرباباکہ: مجھے کسی دوست لے رقعہ لکھا . بے کہ تواپنے باب سے باب

ید گن کردوسگاه یم بیجان بربایدگیا برطالب بلم مجریفیف و معنب بنا بوانخا گرآپ نے
ای سکون مجری اداریمی فوایا ۱- خبردامراکسی و عضبناک بونے کی صرورت نیس مبراحق سے
کمیں سوال کرنے والے کی سکی کردوں - اس کے بعد فرفایا کہ بمین فیصن کا باد تصبیر گانا ہم میکے
اسٹرداد پردکا رہنے والا ہول - اس وفت مجی بیریے والدین کے کام زنرہ بین خطابھی کر
یا وہاں جاکر کھولیا جائے اِ ۔۔۔۔۔۔۔ العظمۃ لٹ کرد باری کی می انتہا ہوگئی ، اس والعہ کے
ا مہاں جاکر کھولیا جائے اِ ۔۔۔۔۔۔ العظمۃ لٹ کرد باری کی می انتہا ہوگئی ، اس والعہ کے
ا مہاں جاکر کھولیا جائے اِ ۔۔۔۔۔۔۔ العظمۃ لٹ کرد باری کی می انتہا ہوگئی ، اس والعہ کے
ا مہاں جاکر کھولیا جائے اِ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور تا ہو کے اور ا پنے نفس کومغلوب کردے ۔
کومیہ لوان اور بہا دردہ ہے جوفی ترک وفت اینے اور تا ہو کھے اور ا پنے نفس کومغلوب کردے ۔
دونا ہے مبراز حمٰن صاحب برائ خان کی این کا کھولی وہنا ہے مبراز حمٰن صاحب برائ خان کی این کا کھولی وہنا ہے مبراز حمٰن صاحب برائ خان کی این کا کھولی وہنا ہے مبراز حمٰن صاحب برائ خان کی این کا کھولی وہنا ہے مبراز حمٰن صاحب برائ خان کا کھولی وہنا ہے مبرائی کا کھولی وہنا ہے مبرائی میں کو مباول کا کھولی کے کھولی وہنا ہے مبرائی خوالے وہ اس کو کھولی وہنا ہے مبرائی کو کھولی کے کھولی کھو

ملسرند بهال مواند و بال سے ان رسل مواند و بال مواند و بال سے ان رسل مواند و بال مواند و بال سے ان رسل مواند و بال مواند و بالمواند و با

مِي ايك عزيز كي تعزيت مين شيخوليره گياموا تما . والسي بروت كومونى ، كاندها يهي كرمعان بواكه بروت مي آج مل*برتما جعنرت مدنی تنزییٹ لانے مسئے تھے ۔اپنی اس پنجری ادد یارٹ سے حو*می پر بجدانسوس جوا - ایمی چندروزییلے میں نےخما ب میں نبی اکرم سلی دشرطبہ وسلم کی صفریت مدتی ہ ك شكل وصورت ميس زيارت كى تنى - اسس كيم ي حضرت مدنى كى زبارت كا انتبيات زباده مخلا متطورى دبر مح بعدب إت معلم مولى كحضرت مانى كى وابسى كالدسل كوم وكى اورنسب مين تيام موكاء يرمخ طبيت إغ باغ مركئ حينائ حضرت وحدالت مليمغرب كم بعد تشايف ك كئة يب نے فوط اشتياق بن حضرت كے مزاج اور طبيعت سے وافغيت كے باوج راب کے انکوبیسددیا حضرت نے اپنے انفوں کواس عجلت کے ساتھ منبیاک میں اور حضرت ودنوں گرتے گرنے بیچے یخٹوژی دیرہے بعدمی نے معذرت چاہی توارشادفرایا کہ : بہت سے نلات شرع امور التج مورج میں ان میں ایک خلات سنت کام کا اضافرکیوں کیا حائے؟؟ بس في اس ويتعكواس المنقل كياب تاكريدا واز وموملت كحضرت رحمة الشرعليد كالمل مذب فلاحث شرع اورفلامت سنت اموركے مغالبے يں جہاد تھا اور حفرت جلينے تخفے كەنمام فالات تزليبنداموركورو كأدين سفيميت والودكردي إ

دحفرت مولانا امتشام الحن صاحب كاندهلوي) معرب من من ما مراكب

ومطسم برسیاهای میں بمقام ولمی کا گرگس کاخصوصی اجلاس مودم تصاحض شیشتگوس

ايك يخطر لقيت كى حلفية تبهادت

المحصوصی اجلاس مرد است مید مید است کا محصوصی اجلاس مرد با منا بعظرت کمیشی کا ای جیل سے کچھری موسد قبل را موٹ کھنے یچو کد انہی تاریخوں میں مرکزی خلافت کمیشی کا اجلاس بھی مور باتھا ۔ اس لئے کا گھری وخلافت کمیٹی کے جو ٹی کے فیڈر دملی میں مجتمع تھے ۔ اس موقع پر میر بی بارحضرت والا کی زیارت کا شروف ماسل ہوا ۔ اخبارات سے مقدم کراچی اور جبل کے مالا ی کا علم بخربی موجب کا تھا اور فائر با مقیدت بسیدا ہو میکی کی ووایک پوم بس نے مورت میں حافری دینے کے بعد ملقر نوائی میں شمولیت کی ورخواست کی ویرون وائد تھے ۔ جنا نجہ کے ملے میں حضرت کی ورخواست کی شرون ورخواست کی ورخواست کی شرون ورخواست کی ورخواست کی ورخواست کی شرون ورخواست کی ورخواست کی ورخواست کی شار دیا ورخواست کی شار دیا ورخواست کی ورخواست کی

نہات کھاری سے مدہ رہ کروی اور اپی معرم سلامیت پرایک طول تورول کی نیز حفرت مطاقات کی اور جمال کے دورا کی نیز حفرت مطاقات کی اور میر کا موروز کا اس میرا امروز میں اور میرا موروز کی اس موروز کی جائے دورائی اور جب تین دن کے بعد کچر خصت میں ماخر مورا ترصاف انکارکر دیا ۔ معنوت بیر خلام مجد دصاحب سندی شہیدد اسرکرا جی مجی وہی تشایق فراست کے میرورات کے میروز کے انہی کی بانب رجوع کرنے کی ہایت فوائی ۔ بیروا مب میں کے 10 الا کھریدی مدرج فہرت کر فینٹ تھے زیادہ تر تلادت قران مجید میں معروف سے میں ماخری پرقران مید میں موروز کے دویا :

"مبرے انخوی قرآن مجیدے ۔ یں مجلف کہا ہوں کے جیلی میں نے جو مالات مولانا مدنی صاحب کے بخشم خود دیکھے ہیں ان کی بنا برمیری رلت ہے کہ اس وقت روئے زمین برمولانا صاحب کا تاتی بزرگی اور تبلی ترمیت اسلامی خور ہے !
کے لی اظ سے نہیں ہے ۔ آپ ہرگزمولانا صاحب کا دامن نہ چھوڑ ہے !
اگر مولانا صاحب نہ جوتے تومی آپ کومریکر لیتا ۔"

تا بچہانیوی حضرت کی ایک تقریرے می نفین ہے مد اسی متنعل ہوگئے اورا ہوں نے بنے کیا کہ اگر آئندہ ایسی

محفن ساتجولا يا ہول

تقریرکرنی ہوتوکفن ساتھ لا اسی ملسدیں حضرت نے اطلان فربا باکہ آگندہ محدکوییمیں پرتقرید ہوگی - دوسرے جعرکو حضرت جب شاہج انبورتشلیف نے گئے اور طرین سے آترے قاب کے ساتھ ایک پوٹلی تھی اور جب ساتھ کا میں بہنچ کراس میں کفن کال کر فربا یا کر یہ دیکھیئے ایمیں اپنے ساتھ کفن لا یا ہوں ۔ یہ کہنے کے دجد آپ نے سالبقہ تقرید سے بھی زیادہ تقریر فربائی ۔ احلائے کلمۃ التٰد کے سلسلہ میں حضرت کی اس جرات دب باکی کا انریہ ہوا کہ نمانفین کی اکثر بیت بوت سے تاکب محکر داخل سلسلہ ہوئی ۔

رحاجی اور برا بردی بواله مولانا ابوالوفا ساحب شاہج انبوری بواله مولانا ابوالوفا ساحب شاہج انبوری بوله مولانا ابوالوفا ساحب شاہج انبوری بوله مولانا ابوالوفا ساحب شاہج انبوری بھی است محمد بیسے کے دعاء حضرت رحمۃ الله علیہ تہد کے وقت ناروق طارر ورب بی بی اور امت محد بیک خیر تواہی کے لئے نہایت جوش و تروش کے ساتھ زبان پریش مروادی ہے ہیں اور امت محد دور خرش کے لئے نہایت جوش و تروش کے ساتھ زبان پریش مروادی ہے ہیں ہونے اور سنا ٹاجھا گیا جہلے سے جلا آیا۔ بنا و محل قالمی المحل المحد کے ساتھ اس سے بھوکونلوس اور کیا ہوسکت ہے ؟ اگر ننا ہ ولی اللہ صاحب محدث و لہدی و تراش علیہ کی بولی میں سننا جائے ہوتوسنو افرائے ہیں کہ :۔ لطالف نالانہ بین عقل نولب نفس علیہ کی بولی میں سننا جائے ہوتوسنو افرائے ہیں کہ :۔ لطالف نالانہ بین عقل نولب نفس

جب عبودیت کا لمیں شرا پورم وجائے میں تواس کلمال ہ ہوما یا کرتا ہے جس کی مکاسی مذکورہ شعر سے ہوتی ہے اوراسے حق ہے کہ وہ وسنر مائے سہ ادبین ب دبین الحب الی توجہ ہت سم کا مثب کا فالعب دینی وایم الی

«مولانا بخم الدين صاحب الماكي ترتب كمتومات ينج الاسلام)

یر نصاحضرت بیج کا بارگاہ رسالت سے علی کی جوسعادت خادم کو ماسل ہوئی ہی میں جسے دیم کے سفر جے ہیں سیت مولی ہی می محصرت بیج کو میت فریب سے دیم کے کا موقع ملا مدینہ طبیبین حضرت بیج وحمد النگر ملایہ کے ساتھ جالمیں روز تیام رہا ہی ہیرانہ سالی اور ضعف و تعامت کے با وجود معنرت کا معرف خلاک نمازی حرم نبوی میں اوفو لمستے اور عصر کی نما زکے بعد وسعدی ہیں معتکف

ركم وشامك الدادا فراياكرت تحصه فازعشا مساوات كان ديرك بدموا مرشوف من مامترى د اکرنے تھے ۔ بارگاہ رسالت میں حضرت نیج کی بیما مری می عجیب برکیف ہوتی تھی معنوت نیج ئے حاضی کایہ وقت فالبًا اس لیے نتخب فرطایا نفاکہ ڈلائرین کا بجیم ندرے کم ہوتا تھا ا<sup>ٹرنٹ</sup> مىنرت نىخ يمتران على كى خواېش يەم واكرنى كى قەھەلىپىكى السلام يا ولىدى فراف وال عدر برگوار سے ساسے تنہائی میں حال ول بیش فراکیں ایکن بھر کھی ہم جیسے والبنكان اس بيتا با خصاصرى كے يرسعادت لمحات مي ويب ودورره كرمين كاشرف ماصل کرای لیاکیتے تھے مہم نوجوان تھے لیکن ہاری مادی جوالی حضرت نینج م کی رومانی طافت ا ور حذبهٔ شون زیارت نبوی کی تاب ندلان تنی چضرت شیخ کی عمر کاید وه دور به حبکه گھٹے نقريمًا جواب دمي يك نفح نشست وبرخواست مي يحبى كلف مونا كالكين باركاه موى میں ماخرہ وکھیں وفت مراقب ہوم کے تو بھریہ علوم ہونا نھاکہ آب ہمرتن وٹورٹوت میں غرن ہیں۔ایک ایک گھنٹ مرافعہ کی حالت میں اس طرح کھڑے رہنے تھے کہ ہیروں کو بنت ک نہ مون کئی ہم گوگ کچھ دبر کے لئے اپنے اوچٹوع خصوع کی کیفیٹ طاری کرتے لیکن کھوڑی مى دىرىكے بعدخود كودرما مردياك فاصلە ہے جاكى بىتھ مياتے نفے . بەنجا حضرت شنج رحمة الله ملايكا مارگا درمیانت سے تعلق ( ولا نا قاحنی سحاد حسین مساحب نتجبوری دلی ،

روفات ے دھائی تین گھنٹے پٹیتر، ۱ بجے کے قربب حضرت يحمة التدعليين فدسناس فالر لمرنه ركهني ميامير بي موانوا بسم بس تقد دل بهن نوش بواكيونكم بہت دنوں کے بعداس انتقال مکان کی نوبت آئی تھی مگرآ دکیا خبرتھی کہ ماری پرسرت

ز<sub>ایا</sub>. خلاکےسوا اورک ب س عامِنی ہے اور فضا وقدر کے انظوں بردہ غیب سے کھے اور بی ظاہر ہونے والاجے ۔ يحقيقت م كرحضرت حمدًا الله عليه ك تول يانعل سے اس سنم كاكوئى شائيمى نهيس

بدا ہوا مخاص سے وہن پیش آنے والےخطات کا ادن سامی صاس کرسکے ۔سب باوری فلنے میں عزیزم ارشد سلمۂ کے سانخد کھا اکھار ہا تھا حضرت سوکرا کھے تھے اور سحن مِن مِنْ فِي فِي مَا مُولُول كَي طرف و كِيه رجع تخفي بين نے ارشدميان سے كہا كہ : -

ا آجی ہم کود کمچہ رہے ہیں ،انسا مانتر وہ بھی ختر ہے کھا ناتنا وان فرمائیں گے ۔اتنی ریز میں مولا السعد صاحب نے ایک دسالہ دیخط کے سے بیش کیا ج تصوشیج پینھا اور حضرت نے ایام علالت کی می تخریرفرایا تھا۔آپ نے اس برد تخط فوائے اور اندر تشریف نے گئے بم دونوں جب کھانا كاكر خدمت ميں حاضر جوت توآب كها ناتنا ول فرارہے تقے ميں باتھ ميں موجيل كر تحتی اُڑانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ نے جند لفے بہت بے دلی سے تناول فرملے اور وه مجى اس طرح كر لقمه كرسوين لكن اورنها مي كور فرلكت بيسوينا اور كمان كمات بارارك مانا-اب جبكم وادث كذريكاب بامعنى معلى بوتاب كعا الحاكرآب فرسوت كا شربت طلب فرمایا اورشربت پینے كے بعد سيك لگاكر بميط كے محرمولا اسعدصاحب ے فرایاکہ اکھوں کے سائے کی دھندلا بن محسور ہونا ہے اِ گرح نکاس دن کھوا برتھا ۔ سب نے بہی مجھاکداس وج سے ایسامحسوں ہور إسے جنا نچرحضرت کومطئن کردیا گیا ، دادی مخرمه نے عرض کیاکہ اب آپ بیٹ جا ہے! فرایا: اہل لیٹ جاؤگا تم جاؤکھا ا کھا ؤ۔ بڑی صاحبزادی سلمہا ا ورمواہ نا سعدصاحب کی المبی*محترمہ کی طر*ف اٹنا رہ کرتے ہوے فر**ا یا کہ** وكمجور يال عبوكى بن حاؤير ننبار بنبركها نا نكائب كى- انبون نے عرض كياكم مجھ تحوك نهيس مع ميں كي ويرمب كالوئى اور بجيوں كو اگر تھوك موكى تو وہ محى كھالىس گى-فرایا ۔ ننہیں اتم سب کی جڑی موا درسبتہیں ہر کام میں آگے دیکھنا جائتی ہیں ؛ انہوں کے عمل کیا کہ : برسب گسناخ میں کہنا نہیں سنتی ہیں - برسن کرآپ نے بہت ذود سے قبقہ لگا یا ۔ آہ اِ ذان اقدس کا بہت زمانے کے بعد آخری اورطول ِ قبقبہ نخا ۔ کیسے نہوں کہ یہ نہ تبہرت کے استقبال کے سے تھا ۔اس کے بعدآ بیسنے فرایا: نم سب کی بڑی ہوپسب<sub>ی</sub>ر نگاه بطور ان كونعيست كرور ان سے كام لو . أكر كبي انكا ركردب يا كيميد ادبي كري تومعا ر رود سب محن اخلاق کابراور کھو، دنیا کی بانوں کاخیال تھی نکر اچاہئے۔ ہراکی سے مجت کامعا ملم واجابیے اجندون کی زندگی میں کس سے ناراض ہونا ٹھیک سہیں ہے ۔ہرایک کے کام آنا چاہیے ۔سبسے بڑی بات بہے کہ سوائے خدا کے اورکسی سے توقع اوراُمبر نەركىنى چاھىيە تەگىسى سے تىمىيە نەركھوگ ئۆكسى سے شىكامىت تىجى نەمېگ ادرنىكسى سے كليىپ

بنع کی برات می خداسے مدمانگن جائے ۔اس کا ذکر کٹرت سے کرو! آپ بید سی نصیعت فرمانے اور سکواسکواکل مطرح گفتگو کرتے دیوکسی کو گمان سمی نہ ہوسکاکہ پرنصائح آخری میں مااب یم میلے ول سننے کونہ لیں گے ،اس کے بعد و دی ستر برتشریف ہے گئے اور کا نداوٹر مسکر دائیں کروٹ لیٹ گئے ۔ یمولا کا سعدصاحب بدن وہائے لگے اور ہم سب کرہ بندکر کے کل کئے جعنرت کی زمگی میں میری یہ آخری حاصری تی اس سے بعد کیا كبغيت كذرى بي معلوم يؤكر سكاكيونكه وإل سع آكر كمرسيم سوكيا . تقريبًا من بي كا وقت ف كه كراك دم تمس روتابوا اور يهت بواآيا كرىجائى رسنسيد! ا ياجى كا استقال بوكيا انا لند دمولانار شيدالوحيدى صاحب نبيرو حضرت سينيخ ومنالسطايرا مهان ما زمن كيح ولك حفرن حكيم الاست ولانا اشرف كي منا نخانوی دحمہ الٹرعلیہ کے محدر ہونے پریمٹ کردہے تھے کچوائیں نخالف نخیب اورکچریوانق «ایک صاحب نے بی لفت میں داد کس پیش کرنے ہو<sup>سے</sup> سخت بات كبدى مجلس برسامع كيم أيت سے دائم الحووث عجى موجود تقااور مجداللہ خالفت ين تخب إت شن كر محصر ازيت أولى الى دن ياره بح عضرت جيندالتد الميرجب درس تجارى ے نارخ موکر درسے وابس آئے اور مکان کے اندرتشریف لے گئے توہی نے یوری گفتگو كنقل كركے سوال كيا كجيفرنت إكيا حكيم الاتت بيں ننا ن مجدّ ديت بھي ا إ ميرا موال مُن كر حفرت ہے استبائ سنبیدگی سے اور وقا رکے ساتھ مواب دیتے ہوئے فرایا کہ ا '' جیٹاک وہ محبّر دننے ۔ منہو*ں نے ایسے د*نت میں دین کی خویست کی حبسکہ رین کومیت امایان هی ۔

مذکورہ الفاظ تجے اس طرح بادی جیے انجی سنے ہول ۔۔۔۔
الیدا پی ایک واقع اور ہے ، نواب زارہ لیا تت علی خاں مروم نم بید ہوئے تو بعض خرات کو اس پرا خزام نم ہوا کہ حسن یقتل فی سبیل احلّٰہ " بی ان کا شار نہ ہیں ہے ان کی سنیما دت نا بن نہیں ۔ نما نظم کے بعد میں نے جبکہ سترضین (اورمنکرین شہادت ہی کی بی موجود تھے ۔ اس سلیلے میں آواز لمبند تفصیل کے سانے درمیا نست کیا نوص نرم تران نوار میں موجود تھے ۔ اس سلیلے میں آبواز لمبند تفصیل کے سانے درمیا نست کیا نوص نرم تران نوار میں موجود تھے۔ اس سلیلے میں آبواز لمبند تفصیل کے سانے درمیا نست کیا نوص نرم تران نوار میں موجود تھے۔ اس سلیلے میں آبواز لمبند تفصیل کے سانے درمیا نست کیا نوص نست کیا توسط نسرح تران میں موجود تھے۔

زبایک: -کون جابل اس بی شک کرا ہے : بیٹک میشہید ہوئے ۔

(مولانا سيفرم للجيبى صاحب)

معنرت كامعول تعاكيمعوات كحا ببكاتلبنى سغر دین کی خدمت کابے پناہ مبرب مواکرتا یا سفار عام فور بردیمی ملاقوں کے مجدتے تھے ،س بیرنسلل ادرضعت کے با وجودگاؤٹ گاؤٹ کا پروگام رہا تا جال کا است خراب کچی مشکیس کمبیں کا دخراب برگتی کہیں ڈرائیور راستہ میجول گیا غرضیکہ بدتت نمار بینیا ہوتا تھا اس وجسے بار مارکوشش کی گئی کے سغر بند م جائے جنامچوا حیامات دخم ہو کے ربعہ الان کیاگیا، ورایوں سالفوادی طور رمی کہاگیا گرکون ستا ہے بغول تخصصار غن ندھا ہونلہے .لگ تے اور باتا ل نابخ نے کے جانے جب دیما گیا کہ کوئی مہی گئا نوبركما كركوس سلطين آلاسعاس وتت كمحضرت سد دلي دياجا اجب كساس بات كالتزار ندايناك سفرك سليلي كوني كفتكونيس كى جائے كى دوجارون كك أوبيعالم ربادا میک بعد آبک مساحب نے براہ اِست حضرت کی فدرست میں درخواست بیش کردی بھرت رحمة التعطيب في فرايا بحم فرص تنهي ب إدرمر وتت الهوا في بحروي ودواست بين كراداته ي سائد يميكهد إكد : مفرت! آب كتشريف لم ماند سه مرسكامت ئا مَه بوگا داس دِنت سالے گاؤں والوں کوشون ہے اور دہستب کے ننظریں ، انشا مالسّد آ ب کے نشریب سے جانے کی برکت سے مارا گاؤں دیندار مبوجائے گا - دعفرت کوسفریراً اوہ کے لے اس فدرکے دیا کانی نیا سرحال، برش کرآپ نے فوڈ ڈاٹری سٹکائی اوراس میں ناریخ وش کرای وربعدس مبروش کیا گیا که جضرت : آب نے ماریخ کیول ویری تولیا: بعالى المجعضم آنى كرخلاكوكها مددكهاؤل كالهيشخص كوتا ب كذبرت جاف ك دجرت دن كا فائره مجدكا اورش استآلام كى وجرست كبدول كمنبي عادَّل كا -

ا کیے مرتبر ایک جگر کے کے حضرت نے دیوہ فرالیانی اتفان سے اسی دوران نجار آگ ۔ باری کا بخار نیا ، مکی دلن کے دنفہ سے ببسرے دلن آ جا باکرتا تھا آ ب کی علالت کودکھیتے بسے اجازت حاصل کرسے نے کے لیدا ب کی علالت ورجلے میں عدم شرکت کے بارے ہیں ان کو فردید ارمطلع کردیا گیا می سے آپ نے وعدہ فرالیا تھا کیکن اس کے با وجود تاریخ موفود پروہ بزرگ مع کام آموجود مہرتے حضرت وصنا استدعلیہ نے فرابا: کیئے کیسے تشریف لاستے ؟ انہوں نے کہاکہ حضرت آپ نے وہاں چلنے کا جود عدہ فرایا تھا حضرت سے دریا نت کیا کہ: کیا نام نہیں سپنجا ؟ انہوں نے کہا کہ نار تو بہنج گیا مگر دہاں گا دُل والے اور با برکے واکستجار د کی تعداد میں جمع ہوگئے ہیں وہ سب بھے پرخفا جورہے ہیں اور میرے بارے بی کہتے ہیں کا س بمال کام خوا سکود یا ہے اگر بیعلوم ہو آتی ہا ہے تھی نصیبے اور خود جاکر وعوت دیتے ۔

برس کردهنرن رحمة الد مليرست خفا موت اور فرمايا : د کيفت منين ميراكيا حال مو ا عب صعف کی دج سے احمدا يم مفايم فائسکل ب د گھڻوں کی تحليف کی دج سے ايک ندم جابنا د وار عبد دو مدے کا يرطلب نخور اس تحاکم ر ما موں شب مجی جا وَں کا ۔

و پیمض رونے سکا حضرت جمة الندیلیہ نے مہان خانے بیں جائے نوش فرائی اور و رفواسنیں وغیرہ ملاحظ فرائے گئے سب لوگ طلن ہوگئے کہ جیوا ب جانا بنیں ہوگا چفرت نے فود ہی ایکا رفر یا دیا ہے۔ تقریبًا بون گھٹے کے بعد مہان خانے کی گھڑی پر گاہ طرائی اور فرایا ہیراسا مان اندر سے منگالو! اب توسب کے کان کھڑے ہوئے . فور کی اسعامی اسعامی آئے اور انہوں نے عض کیا کہ حضرت! ہم نے وہاب تاریدے دیا تھا، وہاں سے ناریج بھے کی اطلاع بھی اگری تھی ۔ دوسرے برک گا ہوراس وقت بارش بھی ہوری ہے جمزت وہ تا سند میں کہیں آئی تومیت بریٹ ان ہوگی اور اس وقت بارش بھی ہوری ہے جمزت وہ تا سند میں کہیں آئی تومیت بریٹ ان ہوگی اور اس وقت بارش بھی ہوری ہے جمزت وہ تا سند میں کہیں آئی تومیت بریٹ ان ہوگی اور اس وقت بارش بھی ہوری ہے جمزت وہ تا سند میں کہیں آئی انوں کو گئی کو رہا یا با با رہا جا اندر سے سامان ہے ا

سفریں دشواری ہوگی ۔ زوائے ۔ جواکٹرصاحب! اُپ بالکل المبنان رکھتے۔ بین الساراسد پرسوں دائیں اُوں گا تو بالکل احجا ہول گا ۔ آپ بالکل انکر نہ کریں کی بر کہتے ہوئے کا رمی بیٹے کئے ۔ مولانا ٹنا ہم صاحب بھی ہمرہ کھے حضرت نے ان سے تنہائی میں زوایا کہ: ۔ دہ بیپ رہ میرے ڈانٹرنے پررونے لگا اصل میں اسی لئے مجھے کا پڑا ۔ حالا کمداس میں میرای خاکہ ہے کیونکہ اگرا کیٹ تھی بھی میری وج سے داہ اِست پراجا تاہے تو محکن ہے وی میری مجات کا بعد نکہ اگرا کیٹ عربی دا اور است پراجا تاہے تو محکن ہے وی میری مجات کا بعد نے بات جائے ۔

مغرت صندانت طبید مرض وفات سی می مواکشروں کی شدید مرایات اور

آب لوگ مجھ سجد جانے سے مجی روکتے ہیں

نبعلدواردل کے بے بناہ اصاری محبور ہوگر تقریباً اجھے اخروں ملاصاحب زائ رہے، جب محاکمتری ملاج نرک ہوا اور بجائے اس کے دنائی معالم شردع ہوا آوا طبا رف مردا نہ نسست گاہ تک آف کی اجازت دیری - ۲۰ ربیع الثانی شندی، ۱۵ راکور برس می المتابع ہوتا مہان خانے میں انشریب لائے بہاں نازی جماعت سے شردع ہوگئیں ۔ بہاں اتنا ہجم ہوتا کہ مسفیل معن ماری ہوئی ایک اسی دور مغرب کے وقت سجو طف کا دارہ ہور دیا گر ولا نا اسعد صاحب نے اعراد کہا توان کی بات مان لی ارب جد نہیں تشریب نشریب نے کے کہا تک مان کی ارب بر میں تشریب نشریب نے ایک اسی دور بالم تشریب نشریب نے کے ایک میں ہم برتیج النان کو آب بہان خانے نے اور مید مع می جانے کے حسم دوانے سے ان کی بارب برا کی بات میں زیادتی میں زیادتی می برا دی جد بار کے سے دوانے کے اور مید مع می جانے کے حسم دوانے سے دور بھر فارن خانے کے اور میں میں می جانے کے حسم دوانے کے اور میں میں نوادتی می کری کا طبیعوں نے سے دوانے کے اور میں میں نوادتی میں زیادتی میں زیادتی میں زیادتی میں نوادتی میں نوادتی میں نوادتی میں نوادتی میں نوادتی میں نوادتی میں نواد کی کو کر نواد کی میں نواد کی میں نواد کی کو کر نواد کی میں نواد کی میں نواد کی میں نواد کی کو کر نواد کر نواد کی کو کر نواد کی کو کر نواد کی کو کر نواد کی کو کر نواد کر نواد کی کو کر نواد کی کو کر نواد کر نواد کی کو کر نواد کی کو کر نواد کر نواد کی کو کر نواد کر ن

اً پاویک بچے سیدجانے سے بھی ردکتے ہیں، حالانکہ کی رہم میں استد علیہ وہلم کدت مرض ہی مجی دواً ومبول کے مہاںسے مسجدجاتے تھے :

ے جادہ بخرم اسعدصاحب نے دخ کیا گہ:۔ وہ سجد قریب بھی اِ فرایا : میری سجد کون سی دورہے ! نسیکن صاحبزارہ محترم نے برجستہ عرض کیا کہ : منفرت ! وہ نوججوے بالکل شفس بھی آ ب کی سیرتو کا ٹی دُور ہے ۔

( ولا انصل الكريم صاحب)

اکے موقع پراس خادم نے ساتھیوں میں اختلات بیدا ہوجائے باعث حفرت سنجے ٹیصے استفساد کیا کہ کی ایسی خومت

فرایا: ابتدائی اسلامی مدارس کا قیام اہم وبنیادی فریصنہ ہے

مبرے اور یہ سائنیوں کے لئے شمین فراد کیج جودنیا قافرت بیں باعث ہلاں ہوتو مفرت نے ایک کتوب کے دولیہ ارتنا دفرایا : سیمیرے بھائی ا بتدائی اسلامی مدارس کا تیام اوران کی بقاچی ایم و بنیا دی فرلینہ ہے ۔ جہاں بھی رہنا اس خددن سے حافل نے رہنا۔ خلوص اورستعدی سے اس کام بیں گئے رہنا ، اس واہ کی ویتواریوں ہو جرکرا اور جہت کام لینا ہی اعلیٰ درجرکی خدست ہے ۔ نیز اپنی اصواح سے خافل ندجونا جاہے اوکی علی لئے مہترین سم اورے ۔ اس سہا رہے کو انفرسے نہ دینا ! "

(مولا ناظفر على خال انبيجوى)

رمرض وفات کا نذکرہ ہے) رربیا میں کچھ افاقہ موانو مضربت نمازنج

نمازك نے كوئى بابندى عائدنى طائ

کے بینے کی سیدی بانے لگے ۔ یکہ محریقین صاحب مرد بہر شوری دادالعلم دیوبند نے جو بہریفیت دیجی تو بہت شدت اور تاکید کے ساتھ مانعت کی لیکن حفرت کی ہمتے فاؤاد کو کھلاکون یا بند کر مکنا تھا کا ب اس کے با دجود سیدنشر لین ہے جا نے مراف ہا ہے ہوں درنا لیا فا بہر سے بند کردیا ۔ بسب نے فروانجست میں برم الت کی کہ آپ ککرے کا وروازہ با برے بند کردیا ۔ جب جیلے سے اٹھے کہ نماز فر کے بئے باہر نشر مین لے جائیں توریکھا کہ دروازہ با برسے بند ہے ، آپ اس حکت پر بید نا دافس اور خفا ہوئے اوراس کا اظہار زایا یجوم دندیجی بند ہے ، آپ اس حکت پر بید نا دافس اور خفا ہوئے اوراس کا اظہار زایا یجوم دندیجی بند ہے ، آپ اس حکت پر بید نا دافس اور خفا ہوئے اوراس کا اظہار زایا یکوم دندیجی بند ہے ، آپ اس حک نا دافس کے باتھ والحد کر بیش کی اور میں اس مرت بھی گار کو ہے گا والوں نے بیش کی تو اس مرح بر نا شد کے وقت ہوئے ایک والوں نا مرت بھی تو اس مرت بھی کر اور ہے ہے گا ہونے کے بابدی عائد نہ کی جائے ہے اس میں کسی مسم کی بابندی عائد نہ کی جائے ۔ "

ا نسو تخمیم می سر تھے | دفات، دد روز نبل حفرت رحمد الند علیات، ی

اصغرعلی صاحب ، مولانا میدنو الدین صاحب شیخ الحدیث جن کوخرت کے اپنی حیات ہی ہی مار منی طور پر درس بخاری کے سات اپنی نماز ولد پر جنہ ہیں عارف می طور پر درس بخاری کے سات اپنی نماز ولد پر جنہ ہیں میں اور تیم سے اداکیا کا اظہارا نسوس کرتے ہوئے والا : ۔ دیکھتے بھیے بھیے بھیے بلاو منو نمازی مرفا را جول ، اس بات کا مجعے بید قلق ہے اتنا ہی فوا سکے نفے کہ آب پر رقت طاری ہوگئی اور میراس تدرروئے کہ بواجم مرز نے لگا اور آنسو نفے کہ تھنے کا نام نہیں ہے رہے تھے ۔ میس بگروم واستقلال اور مجدن مرزی مل نے بھی بڑی بڑی معیدت پر ایک آنسو نگرا یا ہو وہ آن فون فعا ہے کس قدر لرزہ برا نوام متعا ۔

رمولاناسید فخرالحن میاحب ات و دارالعلم)

اسا تذہ سے تعلق اور محبت

رمدنان المبارک سلمٹ میں گذارتے تھے اور وہاں

رمدنان المبارک سلمٹ میں گذارتے تھے اور وہاں

سے واپسی کے موقع پر لوگ صدر حدائی سے زاروفطا درودیا کرتے تھے کی نے مفرت جا

سے دریافت کیا کہ حضور! آپ کو کمی ہماری قبل کی صدر مہوتا ہے یانہیں ؟ تو آپ نے فرایا
کہ: حضرت نیخ الہند محمود موسوں کا حقتہ اس وتت رودیکا ہوں ۔

کوئی معتقت نہیں تمام صدروں کا حقتہ اس وتت رودیکا ہوں ۔

مولا نامبدفخراکس صاحب مرس وارالعلوم دیوبندارشا دفراتے ہیں کہ : میں ایک مرتبر حضرت نیج ایک ایک مرتبر حضرت نیج ایک مرتبر حضرت نیج کے مانگرگنگوہ تراجے ہیں کہ بلسیں گیا۔ راٹ کے وقت برل سی نگریں مخاکہ دیکھوں حضرت آئے کیا کرتے ہیں ۔ چنا بچرجب ود بجے توآ چا منظے اور حفرت کی گنگو ہی دجے تو ہے ہولیا ۔ محمد در افاصلہ کے میں بھی دجے تعربوں بیچے ہولیا ۔ محمد در افاصلہ سے رہا تاکہ حضرت کو مبری موجود گی کا اصاص نہ ہونے بائے ۔ جب آپ مزاد مربینچے توان کے مارہ دے کہ درجے کی آ وازسنی مباوی بھی ۔

رالفام ندسير

مضرت شخ الدين مولانا زكر إماب "مضرت شخ الدين مولانا زكر إماب "مين السخومت سے غافل أبين " فرائے بي: دكه كاني موسموا ميں نے

حضرت سے عوض کیا کہ آئے مسرا ول آپ سے الانے کوجا ہتا ہے حضرت نے فرایا : شون سے الملیے !

ہم نے عوض کیا ہمضور اِحضرت گنگو ہی وضرت ما ہی صاحرہ نے جمعرت آپ کو ہر وکی تھی اس کا بھی کچر خیریا الم جا اس کا بھی کچر خیریا الم جا ان کی ہمند ہمیں مسلم شاہی کچر خیریا اللہ کا موں اس معرمت مسلم خوش سے فیام کرتا ہوں ۔

مضرت شیخ الد میٹ نے فرایا کہ اس گفتگو کے بعرصرت احترا اللہ علیہ جب می سلم سے والیس ہونے توجیح دوجا و طوط سالکین کے دکھاتے اور فراتے کہ دیکھیے ان صفرات کی کیسی مالت ہے ؟

مضرت شیخ الحد میٹ فراتے ہیں کہ اس کے بعد خطوط دکھانے کا مسلم جاری رہا اور مجھے ندا مست ہوتی دہی کہ میں نے بیٹر علین کی وں جیٹرویا ۔

ہوتی دہی کریں نے بیٹر علین کی وں جیٹرویا ۔

(ابعناً)

مولاناقاری طیب صاحب منتم دارالعلوم بیان فراتے ہیں کدروبند میں ایری سامی سرکے کا مفتار کی مند کرتا ہوگا مفتار کی مناز کے بعد کھانے ہوئے تومیز بان صاحب نے فرایا کہ جائے بی کرجا ہوگا مفتار شخ جمت استر طیب نے فرایا کہ جائے بی کرجا ہم گا میندرہ منظم نے فرایا کہ: مجھ میں بیاری جائے گا کہ: مجھ میں بیاری جفری ایک بیندرہ اول کہ یہ کہ کامی جائے گا کہ اور ذرای سی دیر میں خواشے کی آواز بھی آنے گا میں ایک بیندرہ منظم کے اور ذرای سی دیر میں خواشے کی آواز بھی آنے گا میں میں بیدرہ منظم کے دید آ ب خیال ہوا کہ اس تدر گہری نیندمیں نیا واپ جلوب ارتبو کی میں پندرہ منظم کے دید آ ب بیدار ہوگئے۔

مجمح حضرت موری می رحمة الله علیه کی زبارت کا شرف میلی ار مالله سے وابسی کے بعد مرسم الله میں جواجب میں

## میں حضرت کی بلنداخلاتی سے بہت زیادہ متا ٹرنخا اور ہوں

وارالعلوم دبوبند میں دورة حدیث کاطالب علم کفا اور حفرت شیخ البندره ته المتعطیہ کے برانے سکان میں بیار نیام کفا ادر حفرت مرحوم نئے مکان میں قیام پزیر کئے ۔ اس و فت تحریب خلافت سند باب برخی ۔ اس سلط میں اکٹر مبلے ہوتے رہتے تھے ۔ ان ملبوں میں حفرت مرحوم کی تقریری میں نے سن میں نے دیکھا ہے کہ لب اوقات طهر سے بعد اپنے خطوط اپنے باتھ سے مدرسہ کے دیلے کیے لئے تشریعت لاتے تھے ۔ کھدر کا پائجامہ براؤن رنگ کا کرتا زیب بدن اور کھدر کی دو کی تو پی و میں اس زمانہ میں نمام طلباتے دار العلوم بہنا کہتے سنے کے زیب مردونی کئی ۔

طلبارین ای وقت اکثرے جارت کے دور بیوس نے باس منقرب نسالی خرید بال کا مرحدہ ہوگا ۔ گرجیدی دن گذرے کے کہ ایک روز بعر عمر بیخبر شہور ہوئی کہ مولا ناکو کرفنا رکرنے کے لئے بوبس آئی ہے اس خرکا سندا کھا کہ ایک نہلک نے گیا جعرت نیخ البند وحمۃ النہ علیہ کے مکان سے لے کرمفنی صاحب کی صعبہ بلکہ مرسہ کک راسنوں اور گلیوں ہی طلب مجعر کے اور اس بات برائل کے کہم مولا ناکو گرفنا رہ ہونے دیں گے معالمہ نہا برت نازک صورت اختیا رکر گیا ۔ انفاق سے اس وقت سوائے حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمون منا ایک موجہ الشہر کوئل وہ مرائل نخص دیو بندیں موجہ دنہیں کتا مفتی صاحب مردم نہا ہے تا ماموش اور سیدھ سا دے بزرگ کے گراس دن معلوم ہوا کہ ہما سے بزرگوں میں مرقسم کی مطاقیں موجود ہیں ۔ حضرت مفتی صاحب نے برائل میں موجہ وہ کوئل رکوم ہوا کہ جانے ہوئے کے تو ساتھ جرامن رہنے کہ للفین فرائی مفتی ساحب کی تقریب سے کچے ہنگا سرفرو ہوا ا دور لیب سے بار جرامن وابی میلے گئے تو ساتھ جرامن وزن وابس بلے بلے بارنے ہی ہم صلحت دیمی ۔ طلبارجب وابس میلے گئے تو سات کے میں اس وقت وابس میلے بار خری ہی مصلحت دیمی ۔ طلبارجب وابس میلے گئے تو سات کے میں اس وقت کی موجہ بی می موجہ کی الابند جرا اسٹر کے مان کا ماحرہ کہیا اور اس میلے گئے تو راس کے دونت میں بھی ماحرہ میں نخنا گرم ہوگ

اس وتت بے برسورہے تھے مینے کویہ طاقع معلی ہوا۔ اس گرفتاری کے بعد کواجی کا وہ مشہور نفر م پیش آیا جر ہیں جھ سرت مرق کی جرائت تن نے انگریزی ایوان حکوست ہیں نازلہ والدیا تھا اس کے بعد د تول جھ سرت کی زیارت سے جودی رہی اوراس کے بعد مرس وفات تک یا دنہیں کتنی اچھ خرت کی مسند صدارت پر رون تن افروز ہوئے نواس کے بعد مرس وفات تک یا دنہیں کتنی اچھ خرت کی صحبت ہیں سہنے او یطولی وقصبر زیارت سے مبہر وور ہونے اوراس کی مدت ہیں سال سے کی صحبت ہیں سہنے او یطولی وقصبر زیارت سے مبہر وور ہونے اوراس کی مدت ہیں سال سے نوادہ ہے گراس پوری مدت ہیں با وجود کی میراتعلی حضرت موالا نا کھانوی وجہ المنظم علیہ سے نما زیادہ ہے گراس پوری مدت ہیں با وجود کی میراتعلی حضرت موالا نا کھانوی وجہ المنظم علیہ سے نما نواص تلامذہ ومریدین وجہین کی نسبت کے کم اعما در محبت ذین مقت اس مقبر پر فراستے ہیں ۔ خواص تلامذہ ومریدین وجہین کی نسبت کے کم اعما در محبت ذین مقت اس مقبر پر فراستے ہیں ۔ میں حضرت کے اضلاق کی اس لمبند کر سے بہت زیادہ متا ٹرتھا اور ہوں ،

(حضرت بولا اصبيب لرحمن صااعطى ممبرورى دارالعلى دييند)

فلوص وحبت کاخیال خاط احباب ورب نفسی کا در این خصوب نے برم کو حضرت تی الاسلام مروم متاثر کیا تخاک آب این عقیدت مندوں سے طا چراوا نہیں بکردل سے جب زاتے تخاور مہت قری الاحساس تنے ۔ اس سے اگری عقیدت مندکوکوئی معمونی کلیف یا کوفت کسی وجسے بہتی جائی تو ہر جب کدارہ واختیار کوکوئی فیل نہ ہوتا بھر بھی اس کو کسوسس کرتے اور کلمات معدرت کھراس کی دلامی خردری بھے تھے ۔ ایک دفوم تو بس مجھے اطلاع ملی کرحفرت اول گاڑی سے بلتو اروڑ جاتے ہوئے مئوسے گذریں کے ۔ یس اس وقت ملی کے دخوا سے بیش گیا ۔ گرحفرت اس کا گری سے بلتو اروڑ جاتے ہوئے مئوسے گذریں گے ۔ یس اس وقت ملی کے دخوا سے بیش گیا ۔ گرحفرت اس کا طری سے تشریف نہیں لاتے اور زیارت سے مودی رہی ۔ اس کے بعد جائے قصبہ کے نبک نفس طبیب مودی مکم سعد النہ ساسب نے مدین مورہ ہیں مدرستر العلوم الشرعیری تیام کروں ۔ اس سے حضرت مولانا کا ایک سفارتی منورہ ہیں مدرستر العلوم الشرعیری تیام کروں ۔ اس سے حضرت مولانا کا ایک سفارتی خطور ہاں کے سے حاصل ہوجا آتو مہت بہتری الی میں نے حکم مداحب کی توائن کی جنا پر

حضرت کو ایک عوبیشد دیوبند کے پتر ہر لکھا حضرت نے سفارٹی فطائح پروشر ماکر مجیم ہیا۔ اور نسکے ماتی احقرکے نام مجی والانام تحریر فرایا حس میں اسٹینن سے میری ناکام والبی پاڑلمہار افسوس کے سامتے ملہ ہی تشریعت آوری کی بشیارت کے زریعہ دلدی فرائی تمی خطر کامٹن اجیدہ یہ ہے ۔ -

مخترِ المفام زيمجركم -السلامليكم ودحة التدويكاترا مزاج مبارك، والا امريوبندس وابس موكريهال الده س اعت سفرازى بوا بمحكو لمتحرار ودس معلوم بواكر أنجنا بكذشة جعرات وبروال كوخر باكر فنام كى كائرى راستين تشريب لائے تھے اس سے محکوافسوس موا - چونکه شاه گنج می اس دن دیره کسیریس لبیط موم نے کی بنایرآپ کی جيون لائن والى شهنائى كارى جيوط كئى تتى ساس كيةاس كارى ميس نہیں آسکا تھا سٹب کی گاڑی میں تقریبًا بارہ بجے گذراں کی برسمی سے ملاقات سے محروم رہا ۔ ( آنے اور جانے کے دونوں وَنتوں مِی) اُگرمنظور اللي بية وتري زمانيس خرف زيارت مامس كرون كايحسب ارسف و مبندمنوره كوع ليفندياب عباب مكبم سعدالته صاحب كوديميج العد ہایت فرا دیجے کہ مینمنورہ میں موٹرسے اُترکراسباب مزدد دل کے سربرد كمواكر كما لى صاحب ك مكان برطيع جائي - كتنابى مدين منوره كا معلم یا دومرسے انتحاص روکیس یا دومری طرف بھیری اس طرمت نوم ز فرماکیں مجائی صاحب إبدائشار إلك حرنبوی دملیالعسلوة والسلام ، کشنسل رجة بي - احباب كه ليخ يخصص مكا ان كے فالی ركھتے ہیں ، وإل مطے مائیں ۔ مب ال ماحب انشا رائد حسب استطاعت احراد اعانت لازمیر کوابی نفوائی کے باک حصنبوی کے باکل قریب ہے مرف مرک کا فاسله ب يركم مناكى ديرسن بسلام سنون ومن كريسكة والسلام وانفين برمان مال سے ملام منوں عض كريجة - مستك الملاجمين المحد غفرك

| اس کمتوب گرامی کوپر محد کریرے ول پراس کرم وسموا خلات کامجی بڑا خاصا افر<br>بھاکہ با وجد کیر مکیم صاحب سے مولا تا کا کوئی تعلق اورجان بیجان مجی نہیں ہے۔ مگر<br>حفرت نے صوبے خط لکھ کرٹال نہیں دیا جلک بقت عنائے السدین النصیعة ان کی<br>راحت وسہولست کے لئے قیمتی مشورول سے نوازا ،<br>دعفرت مولانا صیب الرحمٰن صاحب علی شخ الحدیث) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ولحيب في حيرت الكيز

احباب سے بین کلفی اور خلوس کوٹرینیں چوٹی ہیں اس کے عوام ہر المرفر میں مصرت دخی ترجہ النظیم اور خلوس کے درا ہوتا کا اور جس ٹرین ہے کہ موام ہر المرفر میں صفرت دخی ترجہ النظیم کو مہار نبورے گذر اہم تا اور جس ٹرین سے آپ کو سفر کو اہم کا اور جس ٹرین سے آپ کو سفر کو اہم کا اور جس ٹرین سے آپ کو سفر کو اہم کا اور میں دوائی میں دوائی میں دوائی تھا کہ دوال قبا کے ایداد میں معاملہ میں دواس قدر لبادت اور نملے مان وضع کے بابند سے کے دور میں منتقا ہے ۔ اس سلطے کے بعض واقع آسے تمونہ از خروارے کے طور پر پیش کر آم ہوں :۔

رات کے ساڑھے گیارہ بجے ہیں بطوفان ہوت وبال کی شدت ہے۔ ہرطون گہری تا رہی جھائی ہوئی ہے کہ اچا نک حضرت مولانا محدفکر یاصاصب شخ الحدیث ظاہولم کی مطالعہ گاہ اورتعینیعت و الیعن کے مضوص کمرے سے لحقر زینے کے دروازے بردش کی مطالعہ گاہ اورتعینیعت و الیعن کے مضوص کمرے سے لحقر زینے کے دروازے بردش کی مطابعہ ہوئی ہے جھارت نئے الحدیث صاحب اپنے دل ہی دل میں کمہ دھے ہیں کہ اس وقت کوئی فایا مدفی کی مائس بنتقل ہوجا تا ہے اورجب شخصیت ہی ہے اورمعا ذہن مولانا مدفی کی مائس بنتقل ہوجا تا ہے اورجب المخ کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ خیال حقیقت کی شکل ہیں سا مخا جا تا ہے۔ وانعی صفرت من المخ کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ خیال حقیقت کی شکل ہیں سا مخا جا تا ہم میں گیا گھت و اس میں گیا گھت و اختصاص کی وہ مجا کس موجود ہے جس کی تعیہ سے الفاظ فاصر ہیں۔ محرم میز بان فرما نے ہیں :۔ آخرا یہ میں آنے کی مصید بت کیا ہری تھا، خارج ہانے کا خرم ہے ۔ انجی جو تکہ ہوتا ہے کہ :۔ انجی داو بند کی ٹرین سے اثر انتھا، ٹابٹرہ مانے کا خرم ہے ۔ انجی جو تکہ موتا کے کا دری کی دوائی میں وقعہ تھا۔ اس لئے سوچاکہ مدرسہ ہوآؤں اورآپ سے الماقات کہ اول ۔ گائری کی دوائی میں وقعہ تھا۔ اس لئے سوچاکہ مدرسہ ہوآؤں اورآپ سے الماقات کہ اول ۔

یہ واقعہ ان بیشمار واقعات میں سے ایک ہے جان کے احساس کم، افلا می انتہائی تعلّق کے آئینہ وار تھے ۔ اب اس سے می زیاوہ دیجسپ ایک واقعہ شغے ! تقیم کی سے تیال کی از ان مرید سے می فرید کے شدار کا اعتداد اس انتخاب ایس

بربب النداكرا اخلاص ومودت كركيانا درنونه كفحنهسي خلق ومردت كيمني اور

رح پنمرے تعبیر کِبا جاسکنا ہے۔

دحفرت مولانا اسعدالتعصاحب كمعامع مطابرطلي مهازيود

میں نے مناسب نہ مجھاکہ آب کونٹرمندگی ہو اسلامیری شرکت کے لئے حضرت رحمة الله علی تشریع نے کا رہے تھے بکھنؤے مولا الجالخاصاب اورمولا ناقاسم صاحب می سات جوگے - نماز کلم طرین ہی میں اداکر نی
تی رجب میں وصور کے کا یاتوت بہواکہ جاعت تیار ہے میرا ہی انتظار ہے جہانچرین
شیر خروع کردی جعزت بات ملف نوض کے لئے کھیے جوگئے ۔ نماز کے بعد مولا نامحمقاسم
صاحب سے معلوم ہواکہ حفزت نے سنتیں نہیں اوا فرائی تھیں ۔ خیرا بات ختم ہوگئی یوصہ
کے بعد حضرت کولا ہر دیر کے سفر کا اتفاق ہوا ۔ اثنا نے سفر ظہر کی نماز بڑھی گئی توحفزت نے
سیلے نہا بیت المینان سے سنتیں اوا فرائیں اور اس کے بعد فرض بڑھے ۔ ہیں نے وض کیا
کہ کر ہی جاتے ہوئے حضرت نے سنتیں ترک فرا دی تھیں اور آن اس قدر استام کے
ساتھ اوا فرائیں ۔ مسکر اکر جواب دیا کہ اس دن آب نے تحیر شروع کردی تھی اور سفر ہی
سنن موکہ ونفل کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اس لئے تعف نوافل کے لئے ہیں نے مناسب نہ سنن موکہ وناست یا شرمندگی ہو۔

(حاجی احمین صاحب لاہر لوری)

ایک مزنبہ ٹانڈہ میں سحرکے دنت بحث ہونے لگی کہیمن کراننے منٹ ہوگئے ہیں۔ بہذا اس تت

سحری کھانے والوں کاروزہ باطل موگیا حضرت نے یرگفتگوسنی توفرایا بربا برمارد کھوا

صیح کی روشنی منودار ہوئی ایمنیں ؟ بہمندٹ سکنڈ کی بحث کیا چیمٹر کھی ہے" غن اصد احدید " حضرت کے اس ادر اور پر بحث ختم ہوگئی اور صدبہ کے اس بروننت جیلے نے

اليه معالات مي بهيشرك الغ ديني نقط فظرسا من ركھنے كا داسته كھول ديا -

سلسمہ کے الکیٹن کاطوفان اُتر حکومتا دید کا مناد کافو مشدرہ

چکاکھا اورپاکستان کاخوابٹٹرینڈ تعبیرچولے والاکھا جعیۃ علمارہند

جناب رسول التدصلی الشدعلیہ وسلم مرشخص کےخواب میں آسکتے ہیں سرخص کے خواب میں آسکتے ہیں

اورُسلم لیگ کی تاریخی مکر ہو حکی تھی ۔ اتفا فا بہارے واپسی کے موقعہ پرحضرت نیے جمتہ العُملیم

حفرت اولاناسسد حمدالدين صاحب كے بجول كود كھفے كے لئے مہرائج تشريف لے آئے۔

صى ك ونت مخلصين وتوسلين كا اجمّاع مخا مجلس مى مي ايك صاحب في عمل كياكه:

حضرت بإزاري خواب كى ايك كتاب بايخ كفيم فوخت مورى ج جسي التحريب كريب حيث المناه المنه والله على المنه والله المنه والله المنه والله المنه والله والله

مهرارگست عیمواندنگریا جاسکتا ہے دیجا کہ پاکستان کی سخت ترب میں کہ باکستان کی سخت ترب میں کا دیا گئی کا کہا گئی کا نہائی کا میں کہ خالفت کرنے والوں میں حضرت نئے گئے دی استرعلی سب سے آگے تھے کہ اس سے اسلام اور مسلماؤں دونوں کو سخت نقصان بنیج گا ۔ لیکن پاکستان میں میں جہا کہ حضرت ایک سان کے باسے میں کیا خیال ہے ؟ توصیب عمول نجدیگ اور شناخت سے فرمایا : .

"مسجد جب تک نہ ہے افسال نکیا جاسکتا ہے نکین جب وہ بن گئی تو مجد ہے '' پر تھا حضرت کے بہاں ہرنے کے بارے میں دسی نقطر نگا ہ سے فیصلہ کرنے کا انداز خواہ کوئی بڑے سے ٹرامعا لمرمر یا چھوٹے سے جھوٹا قصنیہ ا

دمولا الفضال الخل صاحب فاسمى،

عطاء السندكی مجال نہیں كہ وہ تقریر كرے الكى رتبہ بولا اعداء التدشاہ ما حسامات كا دريں الكى مجال نہيں كہ وہ تقریر كرے میں ما حب بخارى دا والعلم دیو بند تشریف لائے ۔ طلباء نے ان سے تقریر کے ارسے میں بہت اصرار كہا گروہ تیار نہ جہتے اس كے بعد بجر كید مرتبہ انتہائى كوشنش كى كى دليكن كسى طرح اس سلامي راضى نہوئے مجبوراً دورہ حدیث كے طلبار كا ایک بایج نفری دفد

میری ٹائیس سوتی ہیں ارگست میں اللہ کو بادول کا سن بڑھا کی توفر بایا، تم لوگ سبت میں سوتے ہوا ور میری ٹائیس سوتی ہیں ۔ ای دن سے صوت کی نقل وحرکت مکان تک محدود ہو کر رہ گئی اور طلبار ورس کو بھرت کے نیف سے استفالے کا موقع دیل سکا اس دمون وفات کے اسال مفرت نے کل تراسی ہو سے باری خوات کے اسال مفرت نے کل تراسی ہو اس ایک جا تھی جالیس میم پورے ہوگئے تھے اور باری خرای خرای موسے کے شریع اس ان پڑھائے تھے جھرت کے رہ کہ گئے ہوئے کا مسابق تھے جھرت کے خوات کی زندگی کے بیا توی اسباق تھے جھرت کے خوات کی در در گئی کر میں ایک جا کو کو کا لئی مانفٹائی وضرت مہم معاجب مظلہ کے حوال نظا کی وضرت مہم معاجب مظلہ کے حوال نظا کی وضرت مہم معاجب مظلہ کے حوال نظا کا دو مورک گئیں جو آنے والے طلبہ کے لئے انسانی اور کی گئیں جو آنے والے طلبہ کے لئے انسانی والٹر یا دگا والے طلبہ کے لئے انسانی اسٹری میں واپنا ہوں گئی۔

جببخاری شربین بس سواک کی نصیلت کا باب آ تا تو آب کاطریقه تھا کرسام طلبائے دورہ حدیث بیں سواکس تقیم فراتے اس سال انجی یہ باب شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت علیل ہوگئے اور جب بولا نا فخ الدین احمد صاحب کے درس بی یہ باب آیا توصیح طلبا دنے مسواک کا مطالبہ کیا حضرت کوجب یہ بات معلوم ہوئی توبتر خلالت سے کہلوا تجریجا کہ اسوقت موجود نہیں ہیں یہ میرے ذرمر قرض ہیں انشاء الشرا ماکردوں گا مگرانسوں اجل نے فرصت ندی تو دفات کے بعد بانچویں روز ما ربھا دی الاول سیسے می کوصاحبرادہ محترم مولانا اسعدصاحب نے یہ قرض ا دا فرایا ۔ فجرا ہم الشد

درسگاهیں داخل بوکراپ سپلے سلام كرناسنت اورجواب ديناواجب مي سلام فراته ، ملا بي الأمر كم منتظر بنت تم محر فايت ادب سے جواب است ديتے وال كول سے روب كم كولكيا ا یک دن حضرت نے فرمایا : - دکھیو ! سلام کرناسنٹ سے اور جواب دمیا واجب ہے! لېذاگرتم جواب ښي ديتے توميراکيا نقعال ؟؟ طلباء مقصد سجد کے اوراس کے بعدباً وازلمبند دعلبکم السلام کینے گئے ۔ اس سے حمرت بہت خوش ہوتے تتے ۔ دمولا ناقفل الكريمصاحب آسامى تضرت رحمته الطرعلبدك ويحي تراوي يرصفين ہم نے سیمجیب بات دکھی کے حضرت مروم ہرووہ کے شروع میں بسم التدالرحمٰن الرحِم بمی جبراً پڑھنے چندروز ککسلسل دیکھیے کے بعد آخر محسية ر إكيااوردريانت كرميطا، فرايا بيس ترادي مين فعس كى قرأت برس كرا مون ان کی محقیق بدسے کہ بسماللہ الرحمٰن الرحمی ہرسورہ کا جزوجے اس لئے میں اس کی بابندی کڑا مول الیکن چونکہ یمسئلہ ببرطال مختلف فیدہے اس لئے والفن میں الیاکرنے احتیاط کرتا ہوں مگر نوافل میر حفع کی تحقیق براس الے عمل کرتا ہوں کہ ان سے نز دیک بمی بورا قرآن کر مختم ہوجائے۔ورنہ خواہ مخواہ ایک ایک آیت ہرسورہ میں نلاوت سے رہ جائے گی اوراس طَنِ كِي لُوكوں كے نزوكي بورات رآن شرايف ختم نه موسكے كا يا بجوز مايا : -\* مجع حرت سي كركر عليه الله ١٠١ البسمالية عبيها وم سها مِن توحفع كى قرأت كالحاظ كرتے موے عام قاعدہ كے خلاف برط مقے ميں يمرب ماللہ کی جراً قرأت اور وہ مجی لوافل میں کیوں تا ہل کیا جا تاہے بہرطال میں ترادیج میں پورے دمولا ناعىدالحيداعظى) ئنیں آئی ہے ا دایک مرتبه سلیط بس ) عيدكے دن بھي اگرانع م ندديا جائے تواف

لمبيعت دمعنان كے انجرشرہ میں خراب ہوگئی جس كاسلساء يد كے بعد تک جاری رہا عبيد کے دن فیرسلم بوسط میں حضرت کی مزاج برس کے لئے مام ہوا اور مجمدے فیریت وریا فست كرك جلاكيا عبب حضرت كوير بالت معلوم بوئ توفرايا كفر فاست احت والبس كرديا آج الغام دينا ضرورى تخايم بب في اور دومر حصات في حضرت كوبهت المينان ولا إكه ومحف آپ کی مزاج برس کے لئے ما مزجوا نغا محرحضرت کی بے مینی دور نہول آ اور شام كك كئى مرتب وسرايك : عيدك دن يمي أگرانعام ندد إ مبائ توانسوس ب -دمولا ناعبدلحبييصاحب أظمى)

حضرت جب آخری ج سے والس کشراب لاتے نودارالعلوم کے طالب علمول نے ملسركيا اورحضرت منمصاحب كتومط

ميري تعرلف ميس أكر كوني لفظ آيا تومين أعد كرحيلا حسباؤل كا

سے قصا دُیڑھنے کی اجازت ماہی مگرحضرت شیخ نے فرایا کاگرمیری تعرُّعیث کا کوئی لفظ مجى آيا تومُي أَ عُوكر حلاحاوُل كالحضرت مهتم صاحب نے بے ساختہ كهاكه : حضرت تعربیت بہیں بلکہ اظہاروافعہ مرکا ۔ مبروال ا صرار کے بعدکسی طرت راضی ہوگئے لیکن جلسہ کی کاردوائی شروع ہونی نوآپ کوئینداگئی اس طرح طلبہ کے دوصلے بھی پورسے ہوگئے ادر آپ نے اینے نفس کی مفاطت بھی کرلی۔ (مولاً) محتفعهم مباري

د زمانه لمانسب*ىلىمىن ، صاحبزاد*ه مافظىيد*ايش* ال سيهول كاحق بجه برسع سلم دارا تعلومين بجون كى أنحن تهزيب الافلان

كے صدر تھے - اس كے سالانہ اجلاس كے لئے حضرت وحمة السُّرعليہ سے موض وفات كے ز مانے ہیں چندہ طلب کیا توآپ نے ازراہ شفقت صاحبرادہ کے سوال کو بورا فرمایا -اس کے بعیر موصوف نے برا در بزرگ مولانا اسعدصاحب زیرمج ہے بھی چندہ طلب کیا صاحبزاده محتم نے فرا یک جب ابانے میندہ دے دیا تووہ سب کی طرب سے موکیا! براد دور نے بھائی صاحب کی شکایت حضرت رحمۃ التُرمليہ سے کردی نوآب نے مولانا اسعىصاحب ک<sup>ر</sup> الاکنفیدست آمیز لہجے بیں فرایاکہ : " ان سبھو*ں کا حق نجھ پہنے اور تو*ی وصروارہے ا

اس مبلے کوسننے کے بعدصا حبزادہ محتم کو احساس ذمہ داری نے بوجل بنادیا ادر فواگی جندہ دسکر برادر خورد کی دلدی فرائی مولانا اسعدصا حب فراتے ہیں کہ میں اپنی بال کوآ پاکہتا تھا اور معرت بھی جب حکم فراتے تو کہتے کہ: ما اپنی آباسے بیبات کہد دسے لیکن جب مول الموت میں شدت کرب سے آپ کی بیند حرام ہوگی تھی ۔ ایک راست صاحبزادہ محتم مولانا اسعدمنا سے فرایا : اپنی والدہ کو جبکا دے !۔ درصل آخری لمحسات زندگی میں خلاف عادت مذکورہ لفظ استعمال کر کے حضرت وحتر الشوعليہ صاحبزادہ محتم کو ذمر داری اور فرلینہ خدوت کا احساس دلارہے مختم ۔

وجس روز حضرت شيخ يكى وفات مجل اسى مِعِ فُولًا إِلَا السَّكُودَ النِّي بِارْى بِرِ) تَقْرِيًّا ثُعَالُ بِ خدمت میں حاضرہوا اور بہت آہستگی سے جاکر سر النے بیٹھ گیا کہیں آ نکھ نگھ **کی جائے۔** محوى مواكحضرت بابرالله التدكررم بي اوركروه كررج بي يب فيعض كيا: آج كوكليف زياده ب ؟ و لوايك ؛ بال بعالى إلى محيد المحاد س من في سباط دے کا محادیا - فرایک: بانی لاوًا ، طلدی سے یانی بیش کیا - ایک گھونٹ مے کرفرایا : ا مجمار كهدي إ اورمردا كاف ك أو جب مين كافت سكا توفرا إكه: تعورا بي كالمنا اتى درمی میں فیطشتری میں چند فتلے بین کئے ۔ فرایا: تم بھی سانھ کھا وًا میں نے عرف کیا كحضرت أب كهاليس آخركار دوتنا يجوردي اورفرايك: كما السي فعمن کیاکہ مکھدول پیکرفی قت کھا لیجئے گا اِ بہت سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہنہیں اُٹھا ہے! خردار ركهنامن! مين في استكاليا - يجرفوايا : - ديكيد ديمين اناس موتوننريت نة إلى مَن سجعة سكا اور بجائے مشربت كے قبلے بيش كردئے ، فرايا : رينبي كميشرت! جب يمد شربت لاوُل ايك قائش مندمي ركه حكي تفع - است تفوكنا جا إاور للغي الماے کے لئے اشارہ کیا میں نے اتھا کے کردیا کھویں ویش کے بعد قاش اتھ بر الدى اس كارس جوس بيائما - مي فرشريت بيش كرد يالكن كلا ظربت يين ك مرق مائب دیکھے سے یں نے اس قاش کوا بے منہیں رکھنا ہی جا انفاک بہت

نور سے واضعے ہوتے فرایا کہ: بچینک! اساب میرے نے سوائے تعبیل حکم کے اور کوئی چارہ کار ذہخا اس لئے ملیجی میں والنا پڑا حضرت شریت پینے کے بعد ٹریک لگا کر بیڑھ کے میں نے پان اور دودھ کے باسے میں دریافت کیا - دودھ کا نام سنتے ہی تنای شروع ہوگی میں لیچی نے کر تیا رہوگیا گرقے نہیں ہوئی - فرایا: دکھیو بھائی ! نام سے تومتلی ہوتی ہے بھردودھ کس طرح بی لواں - میں بدن دبا نے لگا توصفرت کچھ بھے گئے ۔ کچھ دیر کے بعد ترنم کے مانے گرنگذا نے لگے میں نے مسئانی یہ فرار ہے تھے ۔

ا ہماری پرنسب کی میں شب ہے فدایا نہ سوتے کئے ہے ذروئے کھے ہے

میں نے طبیعت کے بہلے کی غوض سے عرض کیا کر حضرت اپنے عبد المحق محدث بہوی کے

ان اپنی کتا ب مقدم مضکوۃ میں روا بت و دوا بت کے سینے میں فلاں بحث کی ہے ۔اس کے

بارے میں جناب کی کیا لے ہے ؟ اس کے جواب میں مہت دیر تک بھانے سے بھر فرایا : لٹا دو! میں نے اہم نہ سے لٹا دیا ۔ تقریبًا ہم ہے معید الوحیدی کا وقت ہوگیا تھا السے مبکا کر میں سونے جلاگیا ۔ مسی کو معلوم ہوا کہ فلا فت عادت اس سے ہت باتیں کیں ۔ اسے مبکا کر میں سونے جلاگیا ۔ مسی کو معلوم ہوا کہ فلا فت عادت اس سے ہت باتیں کیں ۔ (مولانا سیر فنیر الوحیدی صاحب)

حفرن کو گھریلوماحول سے صرف اس قدر واقفیت نب گفی کہ ہمان خانے سے مطالعہ کا داست فلاں جا

حضرت نيج گھريلوماحول ميں

سے گذرا ہے اورمطالعگا ہ سے بہت الخلا ماس جانب ہوکرجاتے ہیں جہان خانے سے
مطالعگا ہ کے راستے میں کھی کسی جزیا تخف کی جا نب کا نہیں تھا تخفے ۔ مرت دوجبین بی
مطالعگا ہ کے راستے میں کھی کسی جزیا تخف کی جا نب کا نہیں تھا تخفے ۔ مرت دوجبین بی
مسکراکر مخاطب ذرائے مثلاً : کیا کہا ہے ؟ کیوں روتا ہے ؟ اور کبی بالکل ہی شفے نیچ کواٹھاکر
دوایک مرتبہ اُچھا لتے اور بیا ربحرے لہج میں " اللّہ اللّه اللّه اللّه اللّه کی کہاس سے با تبس کرتے ۔ دوج
جنے بچوں سے می سوائے الااللّہ کے اور کچھ نہ فرمانے تھے ۔ بچوں کے ملاوہ کھی کبی چڑوں کے
بنجرے می طاحظ فرمانے ۔ اپنے دست مبارک سے ان کو دا نہیل یا جاول کھلاتے اور بنجوں
جنوں میں بانی ڈوائے ۔ بچڑیاں اس تواضع کی عادی ہوجی تھیں ۔ حوں ہی حصرت کو بی

إبچول كى نربيت كے سليلے مي حضرت رحمة التُرعليه كا محنت اورحكيمان ا نداذ نغا - ضرورت بیش آتی تو مارتے بھی نفے - راقم الحوون اورعم گرامی مولانا اسعدصاحب اینے اپنے بجین کے زمانے میں اس شرف سے کا فی نیف یاب ہو چکے ہیں۔ خودتواسفار کی کنزت اور بیم مشاغل کی بنا پراتنی فرصت نه باتے تنفیلیکن بهاری نربیت و گلالی حفرت مولانا قارى اصغرعلى صاحب كسيردهي بهم كوالااذن وضرومت كوست كلنے كا جازت ندمتى مضروريات كى تمام جيزي اورتفري ان كاسامان مي گحرى برديها كياحاً الحاحضرت فارى صاحبٌ بِمُولُونِ كُو بِابرِسِے آئے بھے نہانوں ، مردین ومعتقدن کے ساتھ گفتگہ یِغرہ کی اجازت ندریتے مبادان حفرات کی عقیدت اور شیفتگ ہما سے سے عجب ونخوت کا باعث بن حاستے ۔ ان حالات وقیود کے زبلنے میں ایک مرتبہ مجھے اورغمی مولا ناا سعد کوبہت ہی مفتنم فرصست ببسر آئی۔قاری صاحبے بیار موکر اپنے وطن سہندو صلع مجنور مطع کے حضرت سے بھے میں بد معلم تماكة آئ صح وس بحكى ثرين سصفر برتشريف العجارب بي يم وك جندا حباب کے ساتھ جن میں ہمائے ایک مرحوم دوست مولوی محوامین صاحب سیتالوری مجی تھے یک بک كى طرزكى ايك تفريج كے كئے مدھرمنہ الخاجل كلے يسبح كئے اورشام كوئين بحجوابس بوست -چاریا یخمیل کابیدل سفرکیا تھا اور تھک کرچ رم جگئے تھے ۔مگرطبیعت مطئن تھی کہ اب کھلنے اور کھیلنے کے علاوہ اورکوئی دمتدداری نہیں ہے ۔ گرچوں جوں آ بادی کے قریب موتے کتے پیطلسم ٹوٹما گیا ۔ بخونس بھی بہب مناعجیب وغربیب کا ہوں سے دکیفنا اوریہ الملاع دیثا كمّ لوگوں كى الله كے لئے بورے شہر ال حفرت فع آدى واليتے ہيں القصة بم لوك كمر سنيے حفرت إرملس من نشريف وانحے - اندتشريف لائے - سب عسليم بن بى ساعف را مجم يار بیدیں رسیکیں اور فربایا کہ نونے یہ جو لیا ہے کہ می سفر پر رہتا ہوں قرق آما د موگیا ہے۔

قب دن میں قبرمی حیلا جا دُن اس دن مجھنا کہ تو آزاد مجاہے اس سے پیلے تھے کو زندہ در **کورکردد تھ**ا يبى مال عى معدكا بواعمو الواشخة جوسة بدالفاظ فرايك تفتح "مردك" كدسے! دوزخ كا كنده بماہ - كياسى كے بدائه الله الله الله اورخفى سرت مركز يون ك معدد فكى دومرے افرادکوادل نوخفگی میں بجد کہتے ہی نہیں تھے ۔ بڑی سے بڑی بات اورتقعیر بری کھی درگذر كرما ياكرنے تخے اگر شاذو نا درفلات شرع امور يركي كستے بحى تقعظى الفاظ ميں ولمنق سخے مثل :- آپ کو ہردنت اس کاخبال رکھنا جا جئے ! نٹرلعیت اوراسوُہ آ ڈلسے ٹا مدارصلی الشعالیہ وسلم کا تباع کرایا جیے اِ دخیرہ وخیرہ ۔ استاد گاری اصغرطی صاحبؒ سے میں نے شناہے کہ ا كيد مرتبكسي خادم فے ننكوه كباكة حفرت! ميں نوا دنى غلام مجل اورآب مجيع جناب اورآب كهكر مخاطب كرتے بي توفر ما ياكه: مجائى إمب دنيامي سب سے مقراد رجيوا بول و وسيد اوراسعدكے سواكوئى محصيح جوانبي إراس وقت والدم حوم سيد وحيد احرصاحب دمولانا فربه الوحيدى صاحب نبيره حضرت ننيخ ع) بقيدحيات يخع). حضرت رحمة التُدعِليه مِن وسَّام برندوں كي جُرگيري فرمايا كيقت عفرے والبي بن وج كي وغيره كنتي مي م قاس کوخود نکال کرلاتے اور کھڑے ہوکر وست مبارک سے اس وقت کے کھلاتے سے جب کک و میکم سیرنہ موجاتے ،اگر سفرطول ہونا توج خطوط اپنی بڑی مساحبزادی کے پاس بميخ ان من صراحتًا اكبير فرات كدو كمجوا برندون كاخيال ركهنا الك مرتب اكب ول جب واتعربيش آيا رمعنان المبارك كے موقعہ برحضرت رحمته التّدمليركا بانسكنڈى آسام بي قيام تحاوإل سے ایک خطا رسال فرایاحس میں اکمعا نتھا کہ معلوم ہوتاہے کتم کوئل کی محیج طور پر خرگیری نہیں کس کیونکہ اس نے ہمے خواب میں شکا بت کی ہے۔ اس کا بجو جل ووا مجے یا دیڑا ہے کہ پارسال کا ہوالیک نیا پنجو مجان پر رکھا ہوا ہے۔ بہرمال اس خوی جوہ ایات درج تخبیں ان کی تعیل **گرگ**ئی اورصورت ما*ں سے دننرت کومطلع کردیا گیاتواس*ے جواب میں بھرآپ کا والا نا مرساحبرادی کے نام صا در ہواکہ بنجرے کی تبدیلی اور کوک کی ماہ تهارى تومرك بالسيس معلى موكرفوتى بوئى مكمة كميتى موكدكوئل بغل فورب مجلاوه

P.

بچاری بے زبان کیاکرے ؟ تم سب تواس کے کھانے پینے کاخیال نہ رکھوا وروہ ہمسے فواب میں بمی شکایت نکرے ؟ دمولانا رشیولدین صاحب حمیدی در ادحفرت بیجی ہ

حضرت مولاناميال بدانسنوسين منا محدث ديوبندي دحمة التيطيية حيات

تم کہاں کہاں ان کی برابری کروگے؟

منفخ الهند يستخرر فرات بي كه: .

« احتقرکے زمانہ نیام جون پورمیں حضرت مولا الامحمود کسن صاحب شنج اسندرحته العظیم تجا كلبورسے والس موتے موستے ايب روز كے سے جن بور تھمرے بولا أسين احد مساحب ہمراہ تھے ۔ دمعنان المبارک کا بسراروزہ تھا ۔ شب بیداری کے سل سے نیج کی نا زکے بعدمضرنٹ نے آرام کرناچا یا ۔ تنہائی کے لئے مسید المالہ کے بالائی درجہ پرلیتر بچھاکڑھنرت کو لشاديا يولانةسين احمدصاحب دجاس زازي بركه فدست كردا ومخدوم شركي محيق معدات موسکے ہیں، میش سفروصریں فدمت کرے حضرت کو راست بنیا تے رہنے تھے مب عادت یاؤں دانے لگے، فاکسارمحوم الخارست کرجی حرص آئ مس نے دوسرا یاؤں دا اسروع کیا اورمنس کر مولا احسین احرصا حبہ سے کہا کہ : یمولوی صاحب ؛ آج نوم کمی آ ہے کہ برابرموگئے - حضرت مولاً ا رحمود کحن مساویش، نے من کرفرایا : - بھائی اٹم کہاں کہاں ان کی برابری کردیگے ؟ ؟ اس وقت تویہ ایک معمولی نقوہ مجھاگیا لیکن مولا نامسیں، حمدها ر کا رہندمنورہ میں نیام اور پیرا بنی جبٹن فیمت آزادی کو قربان کرے موتی سے نظر ہندی میر خو<del>س</del>یا معیط فننیادکرانهم اسفا رضوصاً زندان فابرد اورا مارت ماشای می جاب نشادی و خرمت انجام دینا اورا علاتے کلمیعتی برز الان کراچی میں اسپر جونا اور تمام مندوان بس مے بے كي زبان يرمع جبدا شعار عبس مولا أحسين احَدِكا نام جونا تبلور باسبير كروه اكب يرمع كام نحا اور مولا احسین احمصاحب کی آئندہ شا مارد بی وقومی زندگی کے بیتے ایک معی خیرا سٹارہُ خپردبرکت متما "

المجمع مے کہ حضرت سے بواب نہن بڑے گا میں اگریس سے

زیرا نهام اتحلیانغرنر مونے والم بخی رگو ال *سنگرجزل مکریٹری تھے ۔ کانگریس نے حفر*ت ح تنالند عليكو يوس وي جعفرت نے اپني معرونيت كا مذر فراياليكن يہ جدہ برودى لمانظہ ہوکہ ساتھ ہی اس خادم دخوابخش اکوتحریر فرہا اِکہ ہیں سے معذرت کردی ہے لیکن اگر تنہا ہے۔ نزد کِسمبراآ اصروری اورمغید بی نومی نیاری کرول ، تم کجے تا رسے مطلع کرو - میریت یے توصیرت کی تشریعی آوری لمستعظی کئی یمی کب انکارکرسکنا تما گراس خوام نمازی كالتيجريد واكرصب كأنكريسى دوستون كومعلم مواكرمعا لمرمير بالخص ب تومهت وتنامرى اورپیرآخر کریمنون رہے ۔ بہرطال بی نے ناروسے دیا چھٹرت تشریف لاستے ا ورمسجد سرامان سین آگا ہی میدان دوسہرایں معزت کانبام را باگیا کیونکہ یمسیرطب گاہ سے تربيبكتى حضرت كى آ دريرمندافات كمكر دومرسدا ضلاع كيتوملين اورمعنقدي مجى لمثان بِینج کے تھے - ان میں علماس اکثر مبت تھی ۔ یہ وہ زائد تھاکدیوں تواتحاد کے لئے کانفرنس کی مارى تمى مگركشىدگى بهال كمسرهى مول مى كەمندوسلمانوں سے كوئى چىزخرىد اگوارا نە کرتے تھے ۔منڈی ہندُوں کے اٹھ ٹی کھی ۔ دبہائی مسلمان ال نے کرویاں ہنینے توان کی نومین کی مائی متی مانی کی سبلیں مندوں کے اے مخصوص تقیں مسلمانوں کو إن تك نميس بِلا يا جا اً كمة اك طرح سيركًا مون وغيره مب مجي بيي انسيازة أثم تما بهرمال كشبير كي مجمي موتي مخى ادرمبت سى شكايتين دمون مي تتين داب حضرت كى تسريف أورى كاعلم والتسطين فيها إك حفرت كومالات ع باخركرد بإ جائ كبو كدخيال يرتفاك حضرت كي تقرير ك بعداس يمل كرنامشكل بوگا اورس مكرف كاصورت مين افراني موك جوكر كوارا منى رىدابېترىدىكى ئىفرتاسىلىلىنى كىجەتقرىرى نىفرائىسى)-

ہرمال قیامگاہ پرمتوسلین اوران کے ہمواہینج گئے اور ملقہ بناکر مفرق کے گرد بیٹے گئے۔ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی ہم میں سے زیا وہ جری نخے اور اٹرانگفتگو سے بی بخری واقعت نخے ۔ انہوں نے حضرت کے سلمنے میٹھ کولید سے بی ترجمانی کی اور جو شکامتیں تھیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیں ۔ ہم جھور ہے تھے کہ مضرت سے ان کا جواب نہیں بڑے گا وروہ لیقیناً ہما رہے ہم خیال ہوجائیں گے لیکن حضرت نے ہیں۔

المينان سے نمام بآيم سنبس اور بجرابيا جواب دياكه يورانجن لاجواب بوگيا -اس وتت يهجى اندازه مواكة حفرت كمس درجه مردم شناس تقعه اوجحت كي نبعن ثناسي بس آب كوكس درجه دہارت ماصل بھی حضرت نے فرا باہ یہ بچر کی آب نے حالات بیان فرائے ہیں وہ بے تک یکی بعث دہ بى مكراكي بات برآب حضرات غور فرأميل وه يهكدا گرفدانخواست كسي اكيم سلمان كوشده كرلياجائ توآب صاحبان بركيا انرموگا ادركتنا بونا چاہيتے . يور حضل يسنبي بكريے صوبہ یں بلکھی بورے مک میں ہیجان کھیل ما اسے ۔ یہ صرف اکستخص کی تبدیلی ذہب کاانر مونا ہے۔ اب آپ غور فرائیے کجب آپ آئے نوکتنی تعداد کئی۔ ایخ کی روائیس مختلف مِي . فرياده منظ نعداد الخداره مزاربتائي حاتى سي سيكن اب آب كى تعداد دس كرور معصمي با ہرسے آنے والوں کاعنصر بہت ہی کم ہے ۔زیادہ تروہی ہیں جو بیاں کے برانے باشندے تھے۔ان کی غیرسلم برادر ہاں اب کک موجود ہیں اور بہت حگرا بیے فا مران کے افراد موجود ہیں اس تبدیلی کے اوبراگر غیرسلم بھائیوں کواحساس ہوتاہے واپ خودانے اوبر فیاس کریے مسٹوائیے کہ بیراحساس مجل ہے پارچمل ۔ پھڑاپ یا بھی غور فر النے کہ کتنا ہی شہور کیاجائے کہ اسلام کی اشا عت جرو قبرا ور کہ ارکے ذریع ہوئی مگر کیا یہ درسننہے؟ برسلمال ہے یغین رکھا ہے کہ بیسرامرغلط وربے نبیاد بروپیگیندا ہے ۔ ہاں بہضور ہے کہ بزرگان دین نے صبروکل اورا پنے اخلات وکردارے دوسروں کو متا ٹڑکیا اورا سلام کی تبلیٰ کی۔ لوگ متاثر محستے اوراسلام قبول کیا ۔ اب سوال یہ ہے کہ کبا بہ فرض ہماسے دمرسے ماقط ہوجا ناہے . كيااسلام كى تبليغ مارا فرمنسي اگركونى زينى يا بخلقى سيش آئے نوكيام بصروعل لازم ننبي ہے اوركيا مالافرننبي سے كم ماعلى حوصله اور لمبندكردارسے دوسروں كومتائر كري إ ميراتوخيال يربيك ووتمام إتين جوآب نے بيان فرائيس خروى حركات إي -ان کے جواب میں ہمار فرض اوٹیلینی مصلحتوں کا تقا صابہی ہے کہ مصبر بچل اور دسعت اخلاق اختیارکرتے بوئے ذیاوہ سے زیادہ قرب ہونے کی کوشش کریں اورج بہے متوش بی ان کومانوس بنائیس - برایک سلیان خصوت نا علیائے کا مہایک شن مرکھتے ہیں ، ان کو اس سے مجی فافل نہوا میا ہے!

" مادروطن کی آزادی کے لئے جن جیزوں کی ضورت ہے دہ آپ کے پاس موجود ہیں دولت ، تعلیم ، ایمی اتحاد اور سیاسی سوجھ لوجھ سب ایمی آئے ہیں آئے ہیں گر ایک بیڑی کے بغیر آزادی نہیں لیکتی ، وہ آئے ہیاس کم اور سلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہے یعنی جان پر کم بیل جا نا اور قر اِن موجانا را اِزار قصد خواتی وغیرہ کے واقعات جن میں ہزار در مسلمانوں کے جا بی دی تعین وہ شہادت کے لئے کالی تھے ہا"

حضرت نے مندوں کونطاب کرتے موے فرایا کہ:

"آپ کچل دار درخت ہیں آپ کو مسلت بھی کچل دار درخت کی انتیار کرنی جاہیے مجل دار درخت پرلوگ پچر برمانے ہی گروہ پچھوں کے جواب میں بھل کچینکٹا ہے '' آپ فے یہ بھی فرمایا : ۔

''کہاجا آ ہے کہ مہندوسلمان میں چولی وامن کا ماتھ ہے عگومتیقٹ یہ ہے کہ حرف ماتھ ہی نہیں بکرخون کا انتشراک ہے ۔ کتنے ہی سلمان آ پ کی نسل اور براددی میں خرکیب میں اور کمٹنوں می کوخود آ چدنے خرکے کہلیا ہے جسلمانوں نے شادی بیاہ کرکے ڈوئی وامن کے ۔ ماتھ نسل اورخون کا رہنتہ بنا ویا ''

بہروال در گھنٹے آپ کی تقریر کا سلدہ اری رہا او مجمع بحد ننائر ہوا جلسختم ہونے کے بعد والی کا بروگرم نخا جعفرت ملسسے فارغ ہوئے تواسٹین مانے کی تیاری شروع کردی کا گرسی در شوال نے مجعد ایک معفول رقم دی کرحضرت کی حدست میں بیش کودل

اور مجے می کوابد دیاکہ میں مضرت کے ہمراہ سفر کروں بہرطال اب حضرت اعیش بینیے احدایا كشغودخريدليا مي في مج كك خريرابا اورجب كاثرى مي ميته كمي تومي نے وہ رقم بيش کی چوکا کویسی دوستوں نے دی تنی حصرت نے چو تک کر فرایا کہ: بیکیا ؟؟ میں نے عرض کیا کہ معدارت سفر ہیں اکا نگریسی دومتوں نے پینیں کئے ہیں : اول تواس پرخفا ہوئے اور فوالیا كتهنغميرى اجازت كےلغيروپ لئےكبوں ؟ كچرجب ميں نے بہت اصاد كميا توسنداياكم دیوبندسے بلاموں ، بیال کک تیرورو بے کھوانے صوت موتے بی اسی قدرواہی میں صرف جوگا بس اتنی ہی وستم رکھ او اور لقیہ وابس کروہ! اب مہد و دوسنوں نے بھی بہت احرار كياليكنكسى كى بات بنين منى كى اور صرف ككم المستركة وام في كربا فى روست وابس كردى كنى . بچرمجعه دکھاکہ میں بیٹھا ہوا ہوں توفرایا: آپ کیسے بیٹے ہوئے ہیں؟ ! میں نے وض کیاکہ کا گریسی دوستوں کا اصرار سے کہ میں حضرت کے ساتھ سفنسر میں رموں اور انہوں کے اس کا صفردے دیا ہے اس براور معی زبادہ گھھے اور قرما با : - مکٹ والس کرے اس کے دام انہیں دے دوا میرے سانفکسی کے جانے کی ضورت نہیں ۔ مجھے مکم کی تعمیل کرنی طری اورحفرت ومدّ الله علية تن نها اس برأسوب دور من لفضل تعالى بخرب ويومد منع -(مولانا فعانجش صاحب لمتيان)

عایت بے کلفی کے وافعات بوکی خریت ماجی الموال نیصاحب دو نور میں مولانا در سخت برام مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا در برام مولانا در مولانا در مولانا مولانا در مولانا مولانا در مولانا مولانا در مولانا مولانا مولانا در مولانا مو

موسردي امرومه مين بمعية علما رميند كي ظيم الشان ابلاس كيمو **تعرير آمول كا** 

موسم تھا - ہلا سے بہال حضرت کو دعوت دی گئی۔ آب کے ساتھ مفتی اغظم مولا اکفایت اللہ صاحب میں مقاب ہوئی رکھی ہے ، صاحب بی تصویب ہنے گئی ہوئی رکھی ہے ، آپ نے از راہ بین کلنی وحق طبی براہ راست ہا ٹھی ہی سے شور با بینا شرع کا روا ۔ پر منظر دیکھ کے وجمل ہم اپنی بنہ میں صبط نہ کرسکے اور قبل ہدا گانے برجبور دیکھ کے مرحب مار ساتھ ہوگئے ۔ دولانا مانظ سید طاہر میں صاحب الم ہمی کا

سُمُ **لِل**َّا كاداتعهه -مفرت مولاً احسمِعول

كهورك سي أاركركده بسواركرناب ننين

لکھنوم ہے جناب داکٹرعبدالعلی معاحب کے مکان برفیام فراتھے ،آپ کی تشریف آوری كى اطلاع پاكر النفراودميريد دورنش وم سبت مكيم مولوي فليتى المحصاحب الكسه شندات دوا خا ندمراد كابوا ورحكيم مواد كفض ارممن مساحب يجرابيان بغرض المقات خدرست اقدس يس ما مربوے ۔ استمان کا زار می ریادہ مست کرنے کی وم سے میراد ماغ غیر معملے تکان میں كرد إنحا مصافح وسلام كے بعد م اوك كاس ميں بيھ كئے كيد وير كے بعد ميں نے عرض كيا كم مغرن إمير عربرا بنادست مباركي فيريج بناني شفقانه انداز سرمر عرب مربما بنادست مبالک رکھدیا حیں سے مجدکو واطینان وسرور حامل ہوا -اس کا نماز و مفرست کے بوالے ہی لگا مکتے ہیں - بعداد ال حضرت نے ہم توگوں سے دریافت فرایاکہ اپ توگ انھنوکسس سلط مي آئے موئے ميں - ميرے سائق حكيم مولوى فلين احدصانب مرادم بادى في بعبلت عن کیاکہ حغرت مجھیوں بھیل العلب کا لیج میں پڑھنے آئے ہیں ۔ یہس کرحضرت نے تعدر سکوت فرا نے کے بعد کہاکہ درس نظامی سے فراغت کے بعد میر بے خسوصا حب نے والدحسا برزور وياكدوه مجعطب كأتعليم ولائب ميكن والدصاصب نحانبين تخريرفرا إكمين إين لظے کو گھوڑے کی سواری ہے انارکرگدھے پر بٹھا ابسندنہ ہیں کا - نیعیسخت امیرجائش کم ہم سب فرمندگی کے ساتھ سکاتے لیکن فوڈ پی پس میں کوئی دوسری بات شوع ہوگئے۔ دمكيم ما خرسسن مساحب دحامبور)

د**عنع مایی |** اننائے مغرص بسلامانامت حضرت دعمرا مندملیرکا معول یہ تحاکہ

جن شہول میں حضرت کی آ مورفت اربار ہوتی می وال کوئی ایک مقام تعین ہی کا تا عندت اصلی میں معان میں مواد کا اور سب سے بہلے حضرت مواد کا اور سب سے بہلے حضرت مواد کا اور سب سے بہلے حضرت مواد کا اس بھی میان ہوئیا ہے کے موری میں موسون کے مکان پر قیام ہوا ہوگا ہی بہا محاص ہے مواد قیام کی جو اس محصوص تلا خود میں سے منعے مدار اکوشش کی گئی کہ قیام کی جگہ بدل جلت مواقا باد محصوص تلا خود میں سے منعے مدار اکوشش کی گئی کہ قیام کی جگہ بدل جلت مواقا باد کے مشہور موداگر اور پنجا کی برادری کے مرکزم ممبر جناب شیخ رفیے الدین صاحب برا برقیام کے مسلط میں ہجٹ ڈرایا کورٹ تھے ۔ مرگ حضرت کے اس اصول کوکوئ تبدیل ندکوسکا ۔

کے مسلط میں ہجٹ ڈرایا کورٹ تھے ۔ مرگ حضرت کے اس اصول کوکوئ تبدیل ندکوسکا ۔

اب توانشا ما المند آخرت میں ملوگ ازی ملاقات اوا فرشوال المکوم الله میں ہوئی ۔ آپ نے اس مزید خلاف مول تقریباً ویور گھند گفتگو کے منایت فرایا ۔ دوران گفتگو اس مزید خلاف معول تقریباً ویور گھند گفتگو کے منایت فرایا ۔ دوران گفتگو اس مزید خلاف معرف کا خیال ہے ! و نسرایا ؛ کبوں ؟ میں نے ومن کیا : منال قلب کی مدت ہیں ، آنے کا خیال ہے ! و نسرایا ؛ کبوں ؟ میں نے ومن کیا : منال قلب کے سے ! حضرت نے فرایا : مجد تھے ہے گیا ! تیں کرتے ہو ۔ سکی بسب میں نے ہی بات کو مون کی تو وس کیا انتاج الدا فتا میال پر منرور مامز مفرق منال میں نے وہن کیا انتاج الدا فتا میال پر منرور مامز موں گا دی تا ایک واقع تنہیں ہوگا ، ب توانشا والت میں مود گا ۔ ب توانشا والت

میدان آفرن میں لموگے: اس گفتگو کے بعد میں اور برے گردو پیش دصفرات تھے آبریدہ ہوگئے تومفرت نے فرا !: رونے کی کمیا ! شدیے ؟ کہا تھے کوٹ نہیں آئے گی ؟ اس کے بعداحقرنے کچھام بب اور زیادتی عمرکے بللے میں باشکرنی میا ہی چی فرط عشم سے بول نرسکا -

د ولا ناریامش امعرصاحب فیعم آ اِدی ،

ایک جن سے الماقات کا واقعہ اسمجے مفرت نے متاشد ملیر کے زیرمایہ تقریباً

چارسال رہنے کا شرف نعیب ہواجس میں دورہ مدیث کامی ایک سال ٹا ال ہے۔ ایک مرّمبر دوران درس مدیث حضرتُ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک سال میں سلہط بہنچا توجھے مبّا یا گیا کہ یباں ایک اوکا ہے جراسکول میں جمعنا ہے ۔اس اور کے کے والدمال تھے جنون خیر جنات وغیرہ كاكامكن تنع ر العوم موتايه بعكدا فتم ك عالمين سع حبّات دشمنى اور عداوت كا بناؤ كرنے لكتے ہيں سيكن خلاف معول ان كے ني كو جنات نے والدى زندگى يى مى اي تولي اورنربيت مي ك ليا تنا اورجنا شناس كى بوارح دىكو كال كرت تقى - يرايك د لل ينظ اوركيف ولاغ ميرتما جب اسكول كربيّ اس سن ازه مطائى إبيموم عيلون کا مطالب کرتے توجہ وام ایک روال میں باندھ کرا ارکے دوست میں مشکا دینا جواسکول کے ا ماطری میں ایک طرف واقع کفا یخوری پرکے بعدب رومال کو آ مارکھولتے تواس میں سے مطلوبه محاتی یا پیل برد میزنانها مفای وگوں نے پھے کہ کہ اس لاکے سے اس کا سکول کے ساتھی اں واج کی تفریج کیا کرتے ہیں ۔۔۔۔ میرے سلبطے بینجنے سے بعد حب اس سے ميرا مذكرة كياكيا تواس فے ملے كى فوائن طا بركى يى ئے كہلائجيجاكداكرائے موكل سے طاؤتو م تم سے الفات كري - الاكاس برآبادہ جوكيا اور خالبًا بمغرب كے بعد كا وفت مقرركرد ماكما. مِن مولا نامليل احدصاحب وربعض مقامى حضات كيهم إه دال بهني جنوب دديا يك دالان مے دروں برجا در نان دی گئی تی جس طرح کے عورتوں کے لئے پر دہ کیاجا تا ہے ، انررو پردہ فریب ہی ایک تخت بچھا جواتھ اوراس پرلیمیپ روشن نھا۔ پردہ کے اہر ہم لوگوں کی تشست کے لئے کچھے فاصلے برفرش بجعادیاگی تھا۔ لاکے نے تحت پرمیٹھادیک رکوع ثلاوت کیا اور اس کے بعدروشنی دهیمی موکئی لیکن کیم بھی بس پردہ اٹر کا میھا جواجموی مورا نھا پنھوڑی ہی د برگذری مخی کدا کیب وراز قدیسایہ سال کے کی جا بھیفٹنا ہوا فیط آیا ا ورسلام کر کے دھکے کم سیاویس بيقيكا يسلام كيكيفيت بميجب بميحس كوالفاظ كے ذريعير بيان نبي كيا ماسكتا ، ا كِب بحسيفاتي مولي جعوجمرى باركي اورننزآوا زحس مي مجعر صفعاب نخا دميني اسلام مليكم يامولاناك كرمجي ماطب کیا) کے دبر امل کے بعد میں نے اہاکہ م لگے ، ب کو بے عاب د کھنا جا ہے ہیں آپ سامنے بے جا ب تشریف لائے! گروہ و بی ای خانی لہمیں بولے کہ برجیز ہارے میں

سے باہرہے۔ ہم بغیرکسی اُڑکے سامنے آنے کی فدرت نہیں رکھنے ۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے
کہا کہ والا اِ آ ہے نے وقت ہوجود میں دیرکردی جس کا میں نے اعتراف کیا اور معذت کی ۔ وہ ایک مرتبہ م دیوبندگئے تھے بیرحولا ناجلیل احمد صاحب قدور کی پڑھا رہے تھے اور جار سے جن سائمی آپ کے شاگر دمی ہیں ۔ سب باتوں کے بعد میں نے کہا کہ گورنسط برطا میرے ہماری اوائی ہورہی ہے ۔ ہم آزادی جائے ہیں اوروہ ہمیں غلام رکھنا جاہمی ہے کیا آب اس سلے میں جاری ہمارا یہ مطالبہ جی ہے اوران کا ہما ہے اور پر سلط ناجائز اور طعلم ہے کیا آب اس سلے میں جاری کی جو مدد کرسکتے ہیں ؟ ؟ ۔ ۔ جواب دباک میر ہمارے بس کی باشنہیں! ۔ نیمی اور نے موات ہوگئے ہمیں مرت دی گئی کی کہا اور نہ طلب کر کے حسب سابق سلام کرتے ہوئے اس طرح خصت ہوگئے ہمیں مرت دی گئی ہماری کی پر چھائیں گئی ہماری موات دیا ۔ دیا ۔ دیا ۔ دیا کہ کی بھی میں میں ایسا دی ہم نے سلام کا جواب دیا ۔ دیا ۔ دیا کے نے ہمیں موت دی ہمی ایسا دی کی بھی اور می و بال سے جلے آئے ۔ دالان روشن موگیا اور ہم و بال سے جلے آئے ۔ دالان روشن موگیا اور ہم و بال سے جلے آئے ۔

( مولا نا شرافت علی معاحب سیو داردی)

"جمال بم نشین ومن ا ترکرد"

حبی بی جوسها نبور کے شہوطبیب اور زرگان دین کے سیحا المعت مند بی معرت کی نظر کرم ہی ان بی معرت کی بی بوسها نبور کے شہوطبیب اور زرگان دین کے سیحا المات مند بی بعضرت کی ایک مرتبرہ کی مصاحب کے باغ بی تشریف ہے جھزت کے دار ناونو با یا کہ: ۔ آ ہے کہ باسی بچول نے ۔ والدصاحب نے تازہ بچول نور کر پیش کئے ۔ ار ناونو با یا کہ: ۔ آ ہے کہ بچولوں میں خوشہوزیادہ ہے معفرت والدصاحب نے جوست مرض کیا کہ حضرت اس کی ماص وجہ ہے! ادخا و فرایا : کیا ؟ اس کے جواب میں والدصاحب نے خوشتی سعدی کے راست میں اشعار از" یکھے خوشہوے و جمام دونے" آ "جالی نشیں در من انرکرد: وگرنہ من ہمانی کا کم مستم" پڑھ دیے جھزت نے اور دیکر مامرین اس برجست اور برکل جواب سے کانی محظوظ ہوئے ۔

الیبا ہی ایک دلجیپ واقعرا درہے وہ یہ کدایک مزم حضرت جمترا متعل<sub>یر</sub>تے

میں آج مربین کی تیت سے آیا ہوں

مکیم صاحب کے مکان سے فاصلے پر تاکم میجورد بالدہ پیل اجا تک مطب بی تشریعی ہے ۔ آتے مکیم صاحب نے آپ کو دکھنے ہی آپ کے لئے اپنی مگر ججوڑدی مگر معزت نے فرایا کہ: آج بس مجنی سندر میں آیا ہوں اس لئے مربعوں کی مگر بیٹوں گائے میم صاحب نے ہی ماجرکیا سیکن وہی مرمینوں ہی کی مگر بر بیٹو کرنم بن دکھائی ۔

(جناب مكيم دوالنون صاحب سمارنبور)

فایت جفاکشی
سودابی آئے۔ تقریباً آٹھ بھی دوبند بھی تے۔ طلبا اور اما تدہ جمع تے۔ کھی اور اما تدہ جمع تے۔ کھی امران المران ہونے بھی تے۔ کھی امران المران کے بعد بجاری بڑھنے والے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا کہ . ۔ ما و اعلان کرددکہ مارہ ہے نوز بحریبی ہوگا ۔ تمام طلبا مے امراز کیا کہ عضوت کے فرایا کہ . ۔ ما و اعلان کرددکہ مارہ ہوئی ہے آج تو آرام فرالیے ایس کو صنت نے فرایا کہ:
آپ کی اس قدر طوی سفرے والی ہوئی ہے آج تو آرام فرالیے ایس کو صنت نے فرایا کہ:
کیا بیس بیدل جل کرآیا ہوں ، ریل ، ہوائی جہاز ، اور موٹر میں سفر جو ا ہے بھی کا بیس بیس نفسول باتیں ہیں تم اس واسطے میر کہ رہے ہوکہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ، جلوا میں انہوں ۔

 ایک ارتبراب ابراک عتار کے وقت دھرت دھترت میں اللہ علیہ مہان خانہ سے اکھوکر مکان
میں ومنور نے تشریع نے کے دھوات جو اک میں تمے حضرت کے تشریع نے بہال کہ کان
ماجی صاحب پر ٹوٹ بڑے مگر و بیبہ ماصل کرنے میں کا میاب نہ ہوسکے بہال کہ کان
جیدنا جبیٹی میں کئ جگہ ہے حاجی مساحب کا کرتا بھی بجسٹ گیا اور جود حقہ کیٹے نے کے گیا تھا
اسے خود ماجی صاحب نے بچا اور کر بالک نا تا بل استعال بنا دیا جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ
ومنوک کے ابر تفریع ناسے قرماجی صاحب نے آئے جمعہ کوئی مظلمیت اور کرتے کی تباہی کا
پولالولان ملا ہروکیا ، مقرت نے فرایا : آب نے مطانی کیوں نہیں کھلائی جسس اس کے بعد
وسے بالک ، ما ہے باکر انکالے ایم سلوادوں ا

الغرض آس چینی طری کودد کراند تشریعت کے گئے۔ خال معاصب دیسی صغرت کی المجمع محترب کے المجمع معنی صغرت کی المجمع محترب سے دیکھ کر آباکہ کا کہ المجمع المحترب المرکز البناکر تا حاجی معاصب کو عنایت فرایا کو ایم میں ایم کر ابناکر تا حاجی معاصب کو عنایت فرایا کو نام صغرات حاجی صاحب کی بیالاکی بر جہ ان رو گئے اور اس وقت ہیں : تسرب آئی کہ این میں مرکزیا نمنا کا

دمولا اسیدرشید رن ممیدی ده ادمصریسیج

عنظته میں میرا دورہ صدیث کا سال ۔ رورانِ درک حقر نہایت بے ڈھنگے

علمى سوالات كينشفى نجن جوابات

ایک مرنب طلے ہوئے یں نے معنرت کوئی علیات الم کی دعا" قب اللّ م لی اللہ میں مددی "کے بارے یں دریا فت کہتے ہوئے اس کروں کیا کہ اسے مترف قبولیت مال ہوا کے این الرح و میں فرایا کرمی بال قبول ہوئی ۔ ارفتا د باری ہے متد او تیفت

سُولُكَ يَامُنْهِى " مِن نُورُض كِياكِ مفسرين كَفَتْح بِي كَرَحْرت مُومَى عليه السلام كي لمنت كلية دونبي بونى تمى، حالانك حسن أفيتيت من مامنى يرلفظ قد واخل كيا كياب . میری إن من كرحضرت في كي ديرك لئے توسكوت كيا اور بير فرما ياكه : كها سب وه چودھویں صدی کامجتہد؛ احقرنے مض کیا حاضرہے! توفرایاکہ: موسی ملیدالسلام کی دعاک دکھو! جہلہٌ مسن لسباتی یفقیعوا قولی'' ہیں من تبعیض پراستمال کہاگیا ہے اس لئے مفسرين كا توال اوره ت داديد بنامي كول نضاد منبي بإ اب حفرت ك مكوره جواب سے شرح صدرم وگيا -

ایک مرتبر بنائے کعبے کے ارسے می گفتگو ہوئی آیت ماکان یلمت کے بین ان بعس وامساحدالله " بربحش کے *دوان جب المباء نے سوال کیا کہ سما*و كى تعميرتى مشركين سے چندہ لينا جائزے يانئېر تونفي ميں جوا سب ديا - ليكن حبب مد*ارس کے چیندہ کے بارے می*ں دریافت کیا نوا نبات میں جواب دیا بسب*ق سے فاس*لے ہونے ك بعداحقرف داست من بلت موسة موال كياك جب سجدي مشركين لا دير ببير كاناورت نہیں توحضو اِکرم کی استُرعلیہ دسلم نے تعبہ کومنہ دم کیوں بنیں کرادیا ؟ کیونکہ نبوت سے تبل تعمیر ہے۔ مشركين بى كے ديندہ سے ہوني تھی حضرت نے ميري بات من كرموادي نيف الله صاحب كو مردى ے فرایا ۔ ریکیوا ح دھویں صدی کا مجتہد کیا کہتاہے ۔ اس کے بعد مجھے نحاطب کرتے ہوتے فرما یا که کیا وه حدیث آب کے سامنے منبی ہے جس سے معلوم برا اے کے حصور اکرم ملی التعظیم وسلم في حضرت ماكن يحسي فرايا: له ماكت اكتفر اكر تنهاري فوم الوسل توي قائد كالمدر ومنهدم کراکے اسے بنائے ابراہمی پنمیرکرا۔ العرض کسی خاص مصلحت کے باعث فوری طور پر المیسا المیں کیا گیا سکن آ جی کے بعداس کی دوبا رہ تعمیر ہوئی۔ عضرت کے اس جواب سے بوری (مولانا محرانيس عاحب خلفركري) تشفی ہوگئ ۔

حضرت نثيخ الاسلام جمثرا لتعطيه اينح سفركلك اینے ہی کی طرف جھکنا پڑا ہے کے معلق من تقش جات میں مقوار ہیں ہے۔

مولا نا ابواسکلام صاحب را زاد) کلکته میں خلافت <sup>کمی</sup>ی کے صدر کھے اُوان کی کوکھ

اورزودداوتقریرترک محالات برطلبات مدرسال سرمتا فرجوکر مدرسرعالد سے جوا ہوئے تھا اس کے اندونیٹ کے مدرسرعالیہ سے جوا ہوئے تھا اس کا ذاونیٹ مدرسرعالیہ کی برگا کی فرگا کی اندونیٹ مدرسرعالیہ ترک موالات اورا مروم ہوغیرہ سے می مدرسین مسلکت کے تھے۔ اگر سابق مدرسرعالیہ ترک موالات کردیتے تواس کی صرورت نہ چل مگروہ تربڑی جری تخوا ہوں سے لا کھ اورا گریز برسنی پس جوال تھے۔ ہرمال ایک کا از مدرسہ مالیہ نا ضلاسے بیس قائم ہوگیا تھا ہولا اعبدالرزان سات لیے آبادی اس کے ناطسم بنا دیئے گئے گئے ہے۔

حصرت فی الهندوس الدولانا ترمید به به کفی کمولانا شبیرا محصاب یا مولانا ترمینی سن محاسب یا مولانا ترمینی سن محاسب و باس می جاری القلاب جواب اس کوسنمال لیس برخران محاسب و باس می جاری الدولون فی معلی و ما بین ای سے ام از تعلی کا دولوں صاحبوں سے اس کا نذرہ کیا اورولوں نے علی و ملائے و اس کے این این این این این این این اس محاسب کا میں ایس می این محال کا دیک کہ ہماری والدہ اجارت ہیں و نئیں ۔ چونک حلیم جو بندی کا رخیس ایک سربراگئی تعدی حسر نے دولوں کو بلایا اور فر ایا: - کلکت جانے کا سستال سندی سے سی بہاں صامر و جو جو با کا اور مولانا احد میں بائد بنا ہو۔ اس وقت یک فقط مفتی مولانا کف استاللہ مساحب اور مولانا احد سعید صاحب ہی تمام امورا صلاس انجام دے ہے ۔

بالآخربردوصرات تشرب الاستار التكان بفضادتا أى بخيرتوبى ملى استاده و جلسه ختم بوگيا . چركه مواد اعبدالته معرى صاحب كواس التفارس بهت حدث كادر كمي تقی - اور الاستر مردى كارو إربي تعطل را وه مجارا نخاص كی بنا بران كا تعاضا مخت تحالات خواخت كار من منا بران كا تعاضا مخت تحالات خواخت كرد بعد معرف البند، جهد احتما ميد منا بران كا تعاضا مخت تحالات المنا خواخت كرد بعد معرف البند المنا المنا

کے حکم سے خورت بی طفررہ نے کی عرض سے طازمت مرسی مجدور کرعاضر ہوا ہوں ۔ کلکمت اسے فیص یہ مقصد عظیم فرت ہو جا ہے ۔ علاوہ ارس نہ میں تقریر کا اہراور مادی ہوں انتخر رکا ، نہ تجہیں ذکا وت ہے نہ حافظہ آئن وہ آپ کا ہو حکم ہواس کے انتخال کے لئے حاضر ہوں ۔ حضرت یمت التعظیم نے ہوا کی کا مذہبی کی مصرت یمت التعظیم نے ہوا کی کا وقت ویمت التعظیم نے ہوا گاگا : اپنے ہی کی طفرت یمت التعظیم نے ہوگا کے الدیم کی خور کر الحق کو الدیم کے خور کی کا کہ ہمت موان کے کہ میں منورہ سے کھی ہو ہی گائی ہوا کہ کہ میں ما خرور اور دیو بند جاکران کو جہاں جہاں سنجانی ہو گئی ہو

مسطر جناح اوران کی جماعت نے مددر جرعیاری اور نداری کا تبوت دیا اور قوم بڑج باعتوں کی رفاقت کے نمام وسدے کا کونور ہوگئے اور انگریزوں کے خلاف می اوبنا نے کی بجائے ان کی جماعت اور خوو قائد انگریزوں کے اشاروں پر قص کرنے لگے حضرت منظر العالی کے لئے بھورت مال غیرفا بل برواشت بھی ۔ جہائچ آپ نے اس جاعت دسلم لیگ، سے ملبی گ کا بھول نکو یا ۔ " خود غلط بود آنچہ ما پرزاشت ہم ۔ دھیات شیخ الاسلام )

درس بخاری پزیون مورد بناده ال

متنا رود دیوبندی پرمتے ہی کوئی دومرانیں برصنا

حضرت مولا استاط المستر المستر المستاط المستاط المستر المس

مولا ، ظغیرالدین مساحب مفتاتی ،

رفقائے سفر کی خدمت اولا اوالومام حب انس می کواکس مرتبر

وہ پنجاب سے واہی ہور ہے تھے ۔ حضر سننے سے علاوہ مولا ماعطاء اللہ شاہ بخاری کی ساتھ تھے ۔ ایک بارمولا نا ابوالون اوصاحب کو موس ہوا کہ کوئی صاحب ان کا جسم نہا ہت است ہمنی ہے دبارہ ہمیں ان کوآ رام محس ہوا اور ہے کھے کہ کہ بارمولا نا ابوالون اوس کو اور ہے کھے کہ کہ کہ خوات ملمار کے ساتھ اکٹرو پیشتر اسی شم کی الودت کا فہوت و تے ہیں کوئی تعارض نہ کیا جائے ۔ جب کا فی دیر ہوگئی توانہوں نے جا در سے مشہ کھول کرد کھے کہ آخرے کون صاحب ہیں اورد کھے ہی چواس ہوگئی توانہوں نے جا دو کھے امولا اعطا المسلم ہی چواس ہوگئے تو دکھے امولا اعطا المسلم سے بی چواس ہوگئے تو دکھے امولا اعطا المسلم سے ہیں اور کہ در ہے ہیں کے حضرت نے تھے ہوئے اپنا صنہ ہیں اور کہ در ہے ہیں کے حضرت نے تھے ہے کہی گنا ہمکارکیا اور اب آپ کی باری تھی ۔

(حاجی احتسین صاحب لاہرہ دی)

## لطائف وظرائف

ے اُو إِنّی بیجے دات کے رکنا بڑا مجھ کوکوئی اطلاع نہی اس لئے صفرت نے آ دمی بجیج کم اطلاع كواني ميس ميلغ لكا توخيال بواكر كيه است ترا ورجائ كاسامان اورج له الحق يطبنا جا ہے ۔اس کے اپنے لاکے رسنسیدا حداور دوطالب علموں کو بھی ساتھ لیا ۔اسٹین مہنچکر سلام ومصا نی کے بعد حضرت کے سامنے میں نے برکہتے ہوئے رست بداحمد کو ہیں کیا کہ خادم زادہ ہے ا حضریے اس کو بھی مصافحہ کا شرف بختا ، تقوطری در سی حضرت کے صاحبراده میاں اسعدسلماللہ الرسے وٹینگ روم میں داخل موے توحضرت فیمری طون ا ٹنارہ کرکے ان کومصافی کرنے کے لئے کہا اورجب وہ میری طاف برصے تعض رحضرت مولا أحبيب ارحمن صاحب عظمي نے فرایا " بیمجی فادم زادہ ہے یہ ایک مزسم ایک مرسر کے افتیاح منكرا منهب ركهريان سيكل لو کے لئے حضرت مولا نامحرالیاس مسا رحمة السُّد عليه كو بلا إكيا - ولقم الحووف ممرا بخفا - دلي استينن بربيني كمعلوم بواكر حضرت. مرنی جمی مدعوہیں اوراسی محافری سے نشریف سے ما رہے ہیں بچنانچراس مفام پردونوں بزرگ سانخدی منیے اور واعبوں نے برتیاک خیر مفدم کیا جمعہ کا وتت تھا ۔ ربلوے استين سے اتركرسيده جامع مسيريني جهال بعد ما زملستا ادراى مقام برارس كانتاح تعاد نازجعه سع قبل ايك برك ميال في مضرت من شع وص كياكه: حغرت يهال بيلے سے ايک عرب حدرستموج درجے جو الى مشكلات كى وجرے نہيں جار ہے

براك اس كى نخالفت ميں دوسرامدرسة الم كررہے ہيں آخر دد مدرسے كس طرح عبس كے ؟ حصرت مدن رحمة التع في حب اس إرب مي تفتيش فرائي ومعلوم مواكر مرس ميال كى بات سے جنانچ آپ نے تقریری مدید مدرسے افتتاح کی نردید کی اور اوگوں سے اپیل فرائی که وه قدیم مدرسه کوتر تی دی اور با ہم اتحاد وا تفات کے ساتھ رہیں جعنرت **ھ تی ج** کی تقریر کے بعدد کیماگیا توامسل واعی خائب تھے ۔ میں نے ومش کیا کہ: - واعیوں میں سے کوئی شخص کمی موجود بہیں ہے اور ٹرین کا وقت ذریب ہے ، لہذا بہرہے کہ اسٹیش تشریف ي حلية ورنديها رات كورنيان بوناير كااودوسري كافرى مى العباح في حفرت مدن في فرمايا : بلاميز بان كي ما مازت كم موح جاسكت بي ؟ الغرض كافي ديرانتفارك بعدا كيدار كاريا اوركها كركها في كالغ بلايا عديم وكراس كرساته بولة. بارش مورمی تنی راسته کیچلی وجرسے نہایت دشوارگذارتھا یختصر پرکشکل تمام دور درازا کی مكان يريني وإلى مى كوئى موجود نرتخا اسى لاك نے ايك برے بيادي كرم يان وراي او**رحیندسوکمی مو**لیُسی موثی موثی روشیاں سلسفے لاکرر کھدیں اورخود فائب موگیا دول<sup>یں</sup> بزرگوں نے انہی روٹیوں کو کھا اسٹروع کر دیا۔ انجی چند نفوں ہی سے کام و دم ب کی آزائش **بوئی تخی که حضرت مدنی دیمتر التّریلید نے مولا نا محدالیاس صاحب کی موان دیکھتے ہوئے بنس کم** وایا دیدرونی ولیے سی کمائی مائے می میلاسسی مکوکریان سے عل اوا۔

الفاق سے یما بہلے می تبلیغی سلے میں الہواتھا اور کچولوں سے نعادف تھا مگر اس وقت ان میں سے کوئی می نظر آیا یکھوٹری دیر بعدجب صاحب کان آیا نو وہ ہم میں دکھیے ہی بہان کربہت خوش ہوا ادر کہا مجھے کیا خرتھی کہ آب لوگ ہیں ۔ مجھ سے نویے کہا گہا تھا کہ کا نگریسی مولوی ہیں ۔ روئی کوا دو سومیں نے اس فشم کی روٹیاں پکوا دیں ۔ یہ کہروہ فولاً روئی سالن اٹھا کر ہے گیا اور جائے نیز فنلف کھانے کی چیزیں ہے کہ آ اپر راسے وفت نہایت پر تکلف دورت کی اور لذنے کھائے ۔

میراخیال خاکر حقرت مدن «کاگریسی مولوی "کے لفظ سے متاثر موجھے مگراللد ۔ عالی طرفی ۔ نران براس جیلے کا بچوائر تھا اور نہ مرعوکرنے والوں کی بے اختیائی سے کمپیدہ خاط تے جن فرحت دا نبساط کے ساتھ سوکھی روئی کھارہے تھے اسی طرح ہنسی فونی مؤن کھانے کھائے ۔ کہا کے رہے تھے اسی طرح ہنسی کھائے ۔ نہ بہلے موسی آپ کی بے نفسی و بھی آپ کی بے نفسی و بھی اور خلوص و لکبیت کی واضح مثال .

(مولا الامتشام لحسن صاحب كا ندصلوى)

يرميني ركمي بوتى سے اسے كوئى نهيں پوچيتا استنظام كوئى نهيں پوچيتا

زحمت دی جملی آموں کے باغات کے سلسلے میں لاہر بور کا فی شہرت رکھتا ہے۔ ایک بار سنج دمضان علی صاحب مرح م نے یہاں کے باغات کی کٹرت اور عمدگی کا تذکرہ کیا تو حضرت شخص مسکر کر فرمایا تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ کوگ بہت باغی ہیں! .

اسی سنعریں راست کے وہٹ کھانا کھاتے ہوئے فیرینی کاحرب ایک ججیہ ہے کر طشتری ہٹادی کرانجی آم بھی تو کھانے ہیں آخراس کی کیا مزورت ؟

حضرت کے قریب الا انحرقاسم صاحب بیٹے ہوئے تھے، ان کے بعد میں اور بر بعد مولوں عاجر بین صاحب بروم تھے بولا اقاسم نے فیری کی وہ طشتری اپنے ساسے رکھ کی ۔ اننے میں حصرت کے کچے نوبا نے پر مولا اس موسون ا دھر متوجہ ہوں اور الدی عابرین صاحب مرحوم نے موقعہ سے فاکر الحقائے موسے طشتری اپنی جانب کرلی بملاناتا سم نے اب وہ بارہ چولائشتری پر کا اور الی توان کے سلسنے سے عاشب احد مولوی عاجم بین ہوگا کے سلسنے سے جو دفظر آئی بھر کیا تھا وہ طشتری کی جانب لیکے اور آلی میں جسنا تعبیق ہوئی کے سلسنے موجہ دفظر آئی بھر کیا تھا وہ طشتری کی جانب لیکے اور آلی میں جسنا تعبیق ہوئی کے سلسنے موجہ دفظر آئی بھر کیا تھا وہ طشتری کی جانب لیکے اور آلی میں جسنا تعبیق ہوئی کے سلسنے موجہ دفظر آئی بھر کیا تھا وہ طشتری کی جانب آخری منظر ساسنے آپاؤ مسکر آخر والی اسے نور فالی جاسے نور فالی کے اسے نور فالی کے اسے نور فالی کوئی نہیں یوجھتا !

 ایک مرتب دوران درس فرکو الابل مرتب دوران درس فرکو والابل محق من من من خوا الابل من بنت مناص ، منت لبدن ، حقه اور حداعه وغبره کا ذکر تفا . ایک بجارے نفل شم کے طالب ملم فی من ایک بجارے نفل شم کے طالب ملم فی من کا ایک خاص انداز میں جواب میت می کا کہ دور گئی ۔ موسے فوایا ، حضور اُ یہ تحقہ بنیں بکہ حققہ ہے !" اور محفل درس میں ہنی کی لم دور گئی ۔ موسے فوایا ، حضور اُ یہ تحقہ بنیں بکہ حققہ ہے !" اور محفل درس میں ہنی کی لم دور گئی ۔ موسے فوایا ، حضور اُ یہ تحقہ بنیں بکہ حققہ ہے !" اور محفل درس میں ہنی کی لم دور گئی ۔ موسے فوایا ، حضور اُ یہ تحقہ بنیں بکہ حققہ ہے ا

سرا الحرار الم المهم الممم المهم ال

یہ ایک مجوالی محور امے ایک روزمولوی مزل علی ساحب نے دوران تیام میں )

ایک روزمولوی مزل علی ساحب نے وقی ان معارفا ایک کی میں ایک کی میں ایک کی ایک کی ایک کی کاروز مولوی مزل علی ساحب نے وقی ایک کی کاروز کی کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کا

"برگردب بندی کیا بلا ہے ؟ کیا یہ واقعی جا ندار چیزہے ؟ " حضرت رم نے مسکراتے ہوئے واب دیا : یہ بھائی یہ ایک مجوائی گھوڑا ہے اس کے بارے میں ان گھٹیں صرور پرواز کریں گی جو ہوائی باتوں کے پیچیے صل حقیقت سے مندموڑ لیتے ہیں " صرور پرواز کریں گی جو ہوائی باتوں کے پیچیے صل حقیقت سے مندموڑ لیتے ہیں "

رکیب طریقے سے اصلاح کے بعد حضرت کے بازویں بیطیع میں آیا کہ سلام کے بعد حضرت کے بازویں بیطیع والے ادر اسلام ادر اسلام کے مصرت کے بازویں بیطیع کے مصرت کی مصرت کی خاموتی سے بیچے کھسک کران کے برام ہوگئے وہ اور کھسک کو خضرت کا مقصد کیا ہے اور ذہن توصرت کا مقصد کیا ہے اور ذہن میں یہ بات آگئی کہ مسجد اور در بار فداوندی میں یہ طریق ہے ۔

دمولانامحنعيم صاحب)

منز مولانا فرایک مزبیجے التی تحقیق الی مزبیجے التی تحقیق الی مزبیجے التی مزبیجے التی تحقیق التی مزبیجے التی تحقیق التی ت

(مولاا قامنی ظهر کوس صاحب نام سیو باروی)

ا بسرتبه کا واقعہ ہے کہ صرت کولانا مدنی کا بیرا اوراس کا خول است کا بیرا اوراس کا خول کے مکان بر ایس فیریخے ۔ احقر بھی لغرض ریارت ضدیت اقدس بیں حاضر ہوا گرمیوں کا موسم تھا اس موسم میں خمو کا استیخول میں اس موسم میں خمو گا کہ مشکل ہوتے ہیں ۔ چنانچہ میز بان کی جانب اہم بس کے سامنے بانوں کی تھال چیش کی کئی۔ دس بیندرہ اشخاص کے سامنے سے گذرتی ہوئی

جب بہ تھال میرے سامنے آئی تو ہیں۔ نے مجی حسب معول نہایت سادگی سے ایک بیٹر اسٹے کونے میں رکھ لیا لیکن وائتوں سے دبانے بعد اندازہ ہواکہ ہما ہے جعقے میں مونے کھرے کا خول ہی آگیا ہے۔ جو نکہ روشنی کا بلب نما مجلس سے قدر سے فاصلے پرتھا اس لئے ظیف می المری کا فاکہ واضلے ہوئے میں نے اپنے رُخ کو دول سامجے کرکمنہ سے وہ خول نکا لا اور لگوں کی نظر بچا کردوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں ہفترت کے بائل سامنے تھا اس سے میری اس حرکت پر حضرت کی گاہ پڑگئی۔ بس بچر کیا نخت تبقیع مارکن خوب ہنسے اور فرمائے گئے۔ میری اس حرکت پر حضرت کی گاہ پڑگئی۔ بس بچر کیا نخت تبقیع مارکن خوب ہنسے اور فرمائے گئے۔ مولانا ؛ آپ تو بانوں کے ساتھ خول می کھا لیتے ہیں ؛ حضرت کا یہ فرمائا کھا کہ تمام حاضرت ہنس پڑے اور میں شرمندگی کی وجہ سے گرون مجم کا کرفامونئی کے ساتھ بیٹھے رہا حضرت ہنس پڑے اور میں فرمندگی کی وجہ سے گرون مجم کا کرفامونئی کے ماتھ بیٹھے ہوئے یان میر سے سامنے آئے تو خود مجھے مجی ایسا ہی اثفا ت فرمائی کہ جب بہلی بارخوال میں ہوئے یان میر سے سامنے آئے تو خود مجھے مجی ایسا ہی اثفا ت بیان کرنے کے بعد میری شرمندگی کا فور ہوگئی ۔ دبنا ہے میں مارسن سام یہ دوحام ہوری) بیش آج کا ہے حضرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری شرمندگی کا فور ہوگئی ۔ دبنا ہے میں مارسن سام یہ دوحام ہوری)

رجینیت ہمان ، حضرت رحمۃ استریا استریا کا کھانا ماق ہوا کے ساتھ بار باکھانے کا اتفاق ہوا آپ دائیے ہمانوں کی رعابت کرتے ہوئے ہمیشہ کھا ابعد مین ختم فرائے اورجب میں کھانے سے ہم خطخ بنے لیٹا توارشاد ہو تاکہ آپ مؤن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں غریب کا کھانا صل سے نہیں آڑا ۔ ایک بار میں نے دل ہی دل میں برطے کرلیا کہ خواہ کچھ بھی علوہ آج کھانا میں رموں گا بہاں کا کہ حضرت بھی فارغ ہو ہم بی بہنا نچمیں نے تبلا بی رموں گا بہاں کا کہ حضرت بھی فارغ ہو ہم بی بہنا نچمیں نے تبلا دین سے بہت آپ سے بہت در مبوک میں میں نے کھانا دبا بند نہیں کیا حضرت اب خوا ہی دہ بہت در مبوک کی میں نے کھانا ہونے لگا بند نہیں کیا حضرت اب خفا ہو جا بی رکھے برایتان کر رہا ہے۔ یہ سون کریں نے کھانا کھانا مان سے نہیں کے حضانا کے حضرت اب خفا ہو جا بی سے کھانے رہے۔ یہ سون کریں نے کھانا ہونے لگا بند کہ در بی تو حضرت اب خفا ہو جا بیں گرکہ کے برایتان کر رہا ہے۔ یہ سون کریں نے کھانا حسن سے نہیں خرایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں نے کھانا میں سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں نے کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا مان سے نہیں فرمایا کہ دل کھی نے کھونا کے خوا کھی کھی نے کھی نے کھی کھی نے کھی کھی نے کھی کے کھی نے کھی کھی نے کھی کھی کھی نے کھی کھی نے کھی نے کھی نے کھی کھی نے کھی نے کھی کھی نے کھی نے کھی نے کھی کھی نے کہی نے کھی نے کھی

دمولاناتمس *الدين منامباركبور* ، أرّ تا آخر بالتحييج بى لبا! -اعمواطلباء دوران دس حفرت رحمة التعطيب وہ برمنی اونگنی میں ہی ہول ہے علمت ہومایاکر کے تھے ایک مرتب ایک طالد علم نے ٹری نیے کھفی سے دریانت کیا کہ : حضرت اِسسنا ہے کہ نیاطب لعالہ ہیں اُ حضرت نے طالب علم کے سوال کونظ اخا ذکرتے ہوئے مبتی کانب دجرع کرنے کا مكم ديالبكن طالب علم نے انتہائی جرارت سے اپنے سوال كود ہراتے ہوئے كہا كہ حضرت الله تعالى كاقول من قامًّا بنغمة من يتلق فحديد ث " لبدًا كراب قطب العالمي توتعديث نعمت مونى جائية! ا \_\_ اس كى بات من كرآب في فرايا ، واومنيومي ا یک، اچھے سل کی شریف اونٹنی ہوئی ہے جبے پدمنی کہتے ہیں ۔ بزجر ایک اونط کے بیجے کوہ کئی تواس نے اپنی مال سے پوچھا کہ اماں! پدسنی اومٹنی کیے کہتے ہیں ؟؟ تومال نے جواب دیا که وه پرمنی ا ونتنی می*س بی ج*وں !'\_\_\_حضرت کا بیرجواب *مُن کر*طلبا ءمسکرلینے م اور مبق شروع ہوگیا \_\_\_\_ دمولانا عبدالرشيدميا حب مؤگميري ایک طالب علم نے دریافت کرتے موسے وس کیا کہ : حضرت : الی حن لوگوں نے ابران کی مالت بس رمول اکرم صلی الشرعليہ وسلم کودکھا وہ نوصحابہ بیں نیکن اگرکسی نے بحالت ایمان خواب میں حضور کی زیارت کی توکسیا وه مجي صحابي ہے ؟ - حضرت في حواب س ارشا دفرما ياكه: -جي إن إ وه خوابي دانفاس ندسسير صحابی ہے! '۔ مجھے بھی خواب ہی میں بنکھا جھل دینا ہے۔ عکد احداد مند در تا م حا لاند امام بخاری رحمتہ انٹرعلیہ نے بحالت خوا بحصنوراکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے لئے بنگی جھلا ہے \_\_\_\_ يرمن كرحضرت نے فرايا : - "تو پھر آ ب بحى مجھے خوا ب مى بى بنكھا جليه كا إ من بيدارى كى إت كرم مون اورآب خواك . ببرنشرلی**ف، سبے** مولا المحدثنمان صاحب فارتعیط راوی ہیں کہ سویت میں ایک

ماحب نے مفرت رحمة الترطيد كى خدمت بى شريع ييش كرتے موت عرض كيا "الهذا سُرِيْفَةُ لاينا كُلُمُ عَالِلاً الشُّرَفَاءِ" يعنى يشريفهم اورات شرفاءي كماتيمي" ير من كراب نے فوایا: " لا مَنْ كُلُمَا لِآتَ النَّيرِ لَيْفَ فَذَا ذَ الِنَ كَتَٰ يُولًا " ميں لت سی کاوں گاکیو کمشریف دکم ، مجے بڑی ایزائیں دے چکا ہے۔ ربوبند کی متازاور برمزات تخصیت موصومت کاجنازہ اصاطروںسری میں ٹازکی نوض سے رکھا ہوا تھا اور وکہ جع جورہے تھے اسی انتاییں استفا دوادالعلوم مولا ناعبدالا مدصاحب انتہائی سادگی کے ساتھ حضرت سفیخ سے فرانے لگے کہ: اُ حضرت اصوفی می کونسل طری شکل سے دیا گیا ہے ا برسُنتے ہی حضرت نے برجست فرایا : کیاصوئی جی شسل کرنے سے انکارکر رہے تھے ؟ دالعنَّل ایک مرتبه انتاسے درس سخاری کسی ان برفرایا : -عجیب معاملہ ہے ؟ لوک حلیق کو گاڑی اور ماوے کو دابعثًا) . | ایک مزنب نقربر کے دوران آپ نے فرایا : بہ علاقہ دسہا دنبور ربوبندمظفر گروغیرم) دوآ کا ملاقہ ہے۔ یاعلاقہ ولی خیزہے۔ *ر پیرمرا خلام احد*قا دیا ن*ی کی مانب طنزیه انتیاره کرتے مجستے دیا پاکسی*ن) بینجا ب کاملاقہ دالعثسكان (۱) ایک پیرصاحب کے مکان پراوگوں نے حضرت سے بعیت کی در دواست کی توزایا: " برے گھر بیرائی اور چور کے گھرچھیور -(٢) ایک سجاد آشین کوئی چیزدم کرانے کے لئے لائے توحضرت نے فرایا کہ: برالمی گشکا كبول بررسي بع إسران ايك مريد في كما كمين بعث آب سرما جا جول اور تعلیم فلال بزرگ سے حاصل کرنا چا جناموں - توفرایا :- میری بعیت ادھرلاؤ اورجبال

جی چاہے بھے جاؤ۔ رہم، تبعض مہمان جو کہیں دور درمازے کے ان سے فرایالانہ ابسفریں لوطانہیں رکھتے ہیں تو کیا نمازیں کھاتے ہیں ہو ایک مشہور اور آپ یہ جھے کہ آپ کی کوامت کا خلمور ہوا استاد حفرت رحمۃ النبطیہ کی کوامت کا خلمور ہوا استاد حفرت رحمۃ النبطیہ کی کہل میں موجد تھے۔ دیگر حاصریٰ کی تعداد کی معتد ہمتی ۔ دوران گفتگواستا دیوصون فرانے گئے کہ: حضرت: ۔ جنگ کے ذمانے میں جبکہ کی کاتیل پرمٹ سے ملتا تھا میں دوکا نالو کہ اور ان کی تعداد کی میں جبکہ کی کاتیل پرمٹ سے ملتا تھا میں دوکا نالو کے پاس گیا اوراس سے کچھ زائم تیل خرد ناجا ہائین میرے شدیدامرار کے با وجود اس پراخی نہوا ۔ فعداکا کرنا ایسا ہوا کہ آنے والی دات ہی میل سکیماں جوری ہوگئ ، —حضرت یہ شن کے پہلے تو مسکول کے تعرف کا یہ فالی کا کہ حاصریٰ عبل میں ہے ماختہ ہنے کی لہردور گئی اور منسلم کی فی خفیف ہوئے ۔

رم،

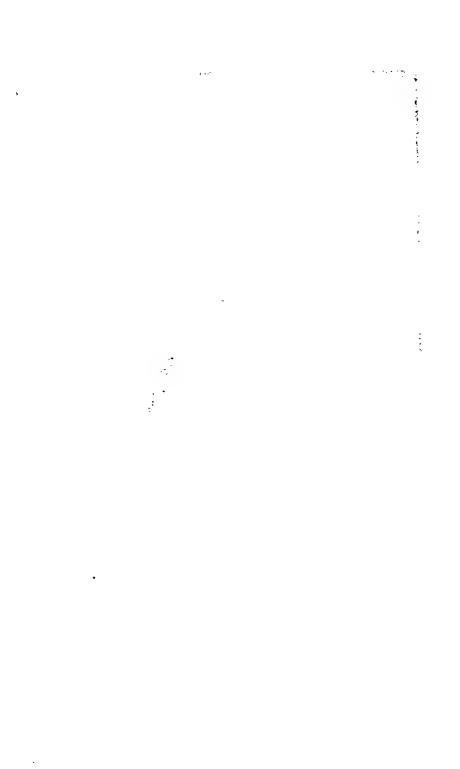

# امل الله وامل علم كى نظوي

جب، م نے اس مرد مجاهد کو د کیا

"بهان معنوسینی مدن کا ذکر کیا به چیته موسید توسم یون می سمحقه سب گرونت کی نزاکتون اور بهنگامه آرائیون می جب م فراس مردی به کی جانب گاه کی توجها ن شخ مدن کے قدم محقه و بان ا بنا سر برط موا د کیف "

(حضرت مولا اعبدالقادرصاحب رائے بوری قدس سره)

#### اولياءالنكءامام

"مولانا حسین احدصاحب دمدنی اس زمانیمی اولیا و الند کے الم میں " دمولانا حملی صاحب لاموری مسترزان نوراندم قده ، شوال سنت ایم برتمام لامور

الله كنزد كيب جواك كامتربه بهمين اس كوجا تنامول

محج حضرت مولانا مدنی ک سیا سیات سے اتفاق نہیں کیو نکدوہ میری مجھ میں نہیں آئی ہیں ، اگر مجھ میں اسکتیں تو میں ان کے جوتے انتخاکر ان کے بیچے جانبا کیونکہ استہ کے نزد بک ان کا جومرت برے میں اسکوجا نتا ہوں اور مخالفت ان کی اس لئے نہیں کرتا

کرمیں جہنّم کی اُگ اپنے اوپر حلال کوافہیں جا ہتا ہیں دوزخ کی آگ خریدتے ہوئے ڈرماہوں اوراد ٹندکی پناہ مانگنا ہوں '' جسس جسٹرنے مولا المحمدالیا سمننا دہنوی وحمدالیا سیستا

#### يكانة زمانه

حضرت مولا ناسبیر بین احمصاحب فیض آبادی نم المدنی آسان علم و درا بند کے آفیاب اور زمعدو وسط میں بیگائر زاندا و رجها دخلیص وطن کے ایک ممناز شہوار ہیں ۔ مندوسنان کے سلمان کی ذات گرای پرجس وسدی مخرکریں بجاہے ۔ وہ علم ہوایت اور سے منطق مندمات سے نام مسلما نان بند اور تحقیم میں ان کی ندم ہی اور وطنی خدمات سے نام مسلما نان بند واقعت میں اور ان کے اضلاص و دیا نت کے خالفین مجی معنزت ہیں ۔ واقعت میں اور ان کے اضلاص و دیا نت کے خالفین مجی معنزت ہیں ۔ ورسنرت مولان امغنی کفایت استراد ہوی)

#### منرليف طبيعت

ف " حضرت ولا أحسين احمیصاحب بهبت شریعیت طبیعت کے ہیں۔ اوجود سیاکی افترا رکھنے کے بھی کوئی کلمہ خلاف حدود ان سے نہیں سناگیا!"

#### جوش عمل

«بین ابنی جماعت میں مولا امفنی کفایت اندصاحب کے حسن برتبر اور مولا نا حسین احرصاحب کے جوش عمل کا معتقد میوں ؟ پیم شیف مروا شہ

د میں ان رموالانا مدنی جسیری جمت مرزانه کہاں سے الاکوں : محضرت موالانا اندون علی صاحب تھا أونگ)

#### الوصيفةرمانه

"میرے نزدیک ابومنی فیزراند . . . بولانا مدنی کی مدہ میں کچھ کھنے والا ادم اور میں کی میکھنے والا ادم اور خور است کا مصل اس ہے میراخیال ہے کہ ضرت کے فضل وکال اس ایک میں اہل بھیرت کو اختلاف ہو اس نا کارہ کے نزدیک حضرت مدنی ہی رشد و ہوایت اور علم فضل کے وفت اس آ نتا ہیں "
حضرت مدنی ہی رشد و ہوایت اور علم فضل کے وفت اس اس میں اور حضرت مدنی ہی رضو ہوایا زکر یا صاحب کا ندھلی فیج الحدیث مظام علوم سہار نیور)

## ایتاروقربانی کے سپکیر

شیخ الاسلام حضرت مولا اسیرسین احمد مدنی کی ذات گرامی جن صفات جمیده اور گوناگوں اوصات و محاسن کی حامل محقی اور محد ان کردا گوناگوں اوصات و محاسن کی حامل محقی اور مجانب ان کود دیعت فرلمت کے تخصان کے بیش نظر رکوا ما تا امتیازی اوراعلی خصاتص ان کود دیعت فرلمت کے تخصان کے بیش نظر رکوا ما اسکتا ہے کہ سے محاطور برکہا جاسکتا ہے کہ سے

بزرگی اورا تباع شریعیت بین عدیم لثال

حفرت برخلام مخدّد صاحب سندهی شهیدرا سرکراچی ، جن کے تقریبًا سوله لا کھ

مریدی درج فہرست تھے ۔ 'ریارہ تر کلاوت قرآن مجید میں معرف ہے تھے بہری حاضری پر
قرآن مجید کو بندکر کے فرمایا " میرے ہاتھ میں توقرآن مجید ہے بعلف کہتا ہوں کہیل میں
میں نے جو حالات مولانا مدنی کے بختم خود دیکھے ہیں ان کی بنار پریمی گئے ہے کہ اس وفت
روئے 'رمین پر مولانا صاحب کا تائی بزرگی اورا تباع شریعت کے بی فاسے نہیں ہے ۔
آپ ہرگز مولانا صاحب کا دامن نہ جوڑ سیتے ایگر مولانا صاحب ہوتے توہیں آپ کومرید
کر لینا '' غرضیکہ پرمماحب کی سعی وسفارش سے حضرت نے مجھ دائل سلسلہ فربایا۔
(حاجی احمد میں صاحب لا ہرلوری)

#### اندليثه

مولا ناحسین احمد کی مخالفت کرنے والول کے سورخاتمہ کا اندیشہ ہے ؟ ( حکیم الامت مولانا انٹرنے علی صاحب تخانوی بروابن عفرے مولانا اوالمحاس محدیجا وصاحب مِرتالتُعلیم،

## دوخصوصی کمال

## حضرت مدنی کو دیکیرتستی ہوئی

" محجه اپنی موت پراس بات کا فکرتما کرمبرے بعد باطنی دُنیا کی ضومت کرنے والا کون ہوگا ؟ محرحضرت مدنی کو د کھی گرتستی ہوئی یہ دنیا ان سے زندہ رہے گی یہ دخوا ان سے زندہ رہے گی یہ دخوا است حضرت مولانا تخانوی محمد مولانا تخانوی مولانا تخانون مولانا تخانوی مولانا تخانوی مولانا تخانون مو

### اگرىيركاوك نەمبوتى

اگراس تبلینی کام کی رکاوٹ نہوئی توحفرت مدنی سے بعث ہوکر ان کے کام میں شرکے ہوماً اگرکسی دقت مجھ سے یہ کام مجوٹ گیا توحفرت مدنی کے ساتھ مسل کر دسسیاسی میدان میں ہکام کرول گا اور اگرکسی وقت حضرت مدنی سے کا ٹگریس کا کام جھوٹ گیا تووہ نجی وہی کام کریں گے جمیس کررہا ہوں یہ

دحفرت مولا تا محدالیاس مساحب دیلوی هم بروایدن مولا احتشام انحس صاحب کا درصلوی دفییت خاص بخرت کال امحدالیا کمپانسان است.

#### دریائے معرفت

" حضرت مولا المانى وه دريام منم كئے ہوئے ہيں جس كا ايك جرعه بحى ايخود بن دينے كے سے كا فى ہے !

دمفرت مولا المحوالياس صاصب داوی ده کولندعليه بملايت مولا اعمامتن انسان ساحب )

### مسلمانان عالم كاستيار ببنا

" صفرت مولانا مدنی نے وطن دمکت کے لیے عمومًا اور کھنوب مدح معابر اور آذا دی مهند کے سیام دی ہیں ان کی شرح محال آزا دی مهند کے سیسے میں ان کی شرح محال سیے ۔ بلامبالغ بیکہا جاسکتا ہے کہ بہی سیے مسلما گان عالم کامچار ہنا جاس الحا وکدہ مہندیں مشعل اسسلام گئے بحرر ہاہے "

(المام إلى نت حضرت مولاناع دالشكويضالكھنوی ً)

### بيمننال فدمت ملكصت

### جماعت کے لئے باعثِ فخر

سمولا ناحسین احد مدنی ان بزرگوں بی سے ہیں جن کے تقدس ا تبلی سفت اور علم علم وعمل برہاری جماعت کونخ حاصل ہے جبن لوگوں نے مولا ناکونزد کیسے دیکھا ہے ان سے بوجھے کردہ کس بلنے کے عالم اور إضرا بزرگ ہیں ؟

حفرت مولا اسجا دصاحب اکب امیرنزیعت مهار برو یت مولا اظفرالدین صاحب مفتاحی رکن دارالافسا م دارالعلوم دیوبند

### ا پنالفین ہے کہ ...

" اپنابقین ہے کہ اس وقت اس آسان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر محسین احمداور مفتی کفایت السّرائیا ندار اور دیانتدار نہیں ہیں تو پیرکوئی دوسرا محسلمان ایما ندار اور دیانتدار نہیں کہا جاسکتا ۔"

دحفرت مولا نامجادصاحب:ائب امیرترلیست بهاد بروایست مولانا ظفیرالدین صباحت مفتاحی )

#### چرنسبت فاک را ...

محضرت مولانا مدنی دم فیوضهم کے مقابلہ میں میرانام لینا صوب آپ کی شیم بت کاکر شمہ ہے ورنہ میں توان کے جیتے کا نسمہ کھولنے کے بمی قابل نہیں یہ چرنسبت فاک رابا عالم پاک ' بزرگوں کامشورہ ہے وہ فاک از تو دہ کلاں بروار '' میرے پاس حضرت بتھا نوی رحمة الله علیہ کی نسبت کے سوائج رہنیں ''

دمنرت علامرسیرسلیمان نددی رحمته التسرعلیه) دا تشباس کمتوب بنام مولانا فغیرالدین صاحب مفتایی مورخری ارزم برایس اللیم از بحولیال

د تکھنے والول کوجیرت ہوتی ہے

مولاناحسین احرصنا کادرس بحدالتدر منبوی میں بہت عود بہ بھاور ورت وما و بھی تعاماً کے دو علی اللہ میں اور شامی جکہ من علما اور میں میں اور شامی جکہ من علما اور میں مہاں فوار بغیور، باحیاء اور معبن ان صفات حمیدہ سے تصعف ہیں جن بود کھیے مالوں کو حرت مولی ہے۔ دھنرت مولانا عاش النی مقاماً میں مولی ہے۔ دھنرت مولانا عاش النی مقاماً میں مولی ہے۔

# صحسا بہبین زندگی

"عرصہ ہوا استاذالا ساتدہ حضرت مولانا ریاف احمد صاحب نے اپنے ایک عزیرت کر استاذالا ساتدہ حضرت مولانا ریافن احمد صاحب نے اپنے ایک مزیرت کر را با تھا کہ تہیں معلوم ہے کہ رہا لفوض اگر اس دور میں رسول اکرم صلی التہ علیہ وسلم ہندوستان تشریب لائیں تو کہاں قیام فرائیں گے ؟؟

بعد خود ہی جواب دیتے ہوئے فرایا کہ بورے مزایا کہ بورے ہندوستان میں مرت دو محص ہی جن کے یہاں آپ کا قیام ہوسکتا ہے ۔ ایک فیج الاسلام حضرت مولانا سے میں احمد منی دوموں سام ہوسکتا ہے ۔ ایک فیج الاسلام حضرت مولوں صحاب میں زمگ گذارتے ہیں اور سلمانوں سے اسی زمر کی کامطالبہ کیا گیا ہے "

دمولا اظفيراد بين صاحب مفتاحى ركن دارالا قياردا دالعلم ديونبن

#### اصل صورت متورر ہی

مولانا رمدنی جنگ آزادی کے بہت بڑے قائداور بہنا تھے لوگوں کے نزیک یہ بہت بڑے قائداور بہنا تھے لوگوں کے نزیک یہ بہت بڑی این ہم بائے گالی انتہائی مدح اور تعربیت بھی مائے گالی انتہائی مدح اور تعربی ہے اور اس حجاب نہیں ہے یہ مولانا کی اصل صورت و تینیت اس کے بیچے مستورہی ہے اور اس حجاب نے بڑے برے بڑے لوگوں کی لگا ہوں سے ان کوا و حبل رکھا ہے ۔

زمولانا سیدا بوالحن علی نموی)

حضرت شيخ كى زندگى كاست على الدانتيانى و

رحضرت مولانا مدنی کی زندگی کا ب سے پہلا، ممتاز اوراطی وصف اخلاص و المبیت ہے انسوس اکر الفاظ کرٹرت استعال سے اپنی تیت اور درن کھودہے میں اخلاص مجی انبی تفظول ہیں سے ہے ۔ ہر معمولی دیندار اور فرا یا بند صوم وصلوۃ آدی کو ہم خلص کہدر ہے ہیں ۔ جار سے نزدیک آدمی کی سب سے بہان تعربیت نخلص ہوتی ہے مالا کہ آاریخ کا طابعہ بتا آ ہے کہ خلص ہونا انسان کی آخری اور انتہائی نعربیت ہے ۔ اِن صَلاَ کہ آاریخ کا طابعہ بتا آ ہے کہ خلص ہونا انسان کی آخری اور انتہائی نعربیت ہے ۔ اِن صَلاَ کہ آری قد میں کے مقام پہنچنا میں اس جو ہرکو بہت نایاں آسان ہم سے ہرموں کا برتو ہے ۔ میں نے مولانا کی زندگی میں اس جو ہرکو بہت نایاں دکھیا۔ دکھیا۔

### دامن دنیاوی منفعت کے داغ سے پاک ہا

جب آزادی کا درخت لگا باجار ہی اوراس کی آبیاری کے لئے خون پسینہ کی مورت تھی وہ بیش بیٹ تو پیکن جب اس درخت کے کھل کھانے کا وقت آیا اس وقت وہ السّد کا بندہ آئی دورجا بی خاجهان اس کی ہُوا بھی نہلک سکے دہ آزادی سے پہلے بھی ایک مدرس نے اب بھی دی مدرس رہے ۔ پیلے بھی ایک خصری نخوا ہ بائے تھے اب بھی وہی باتے رہے ۔ آزادی کی حدوج ہے رفیقوں اور جمسفوں میں وی ایک خص تھے جن کا دامن دیوی منفعت کے واغ اور آلودگی سے پاک رہا اور بلاواسط کسی طرح منون نہیں ہوئے ۔ داجا رفیقوں کے ایک صاحب اقتدار و با افتیا ررفیقوں کے منون نہیں ہوئے ۔ داجا ا

# مبندوصككي

دنی علی صلقه میں مولاناجس چیز میں ممتاز تھے وہ بندوصلگی ہے جس چیزکورصائے الہی کے لئے ضوری مجعماس کوانہوں نے بڑی خوش دلی اورخندہ چینیا نی کے ساتھ حجمیلا اور برداشت کیا کمبکہ دعوت دی خواہ وہ کسیسی ہی تکلیف دہ صبر آزما اور بہت نشکن ہو۔ انہوں نے اس دفت کئی کئی برس جبل کا ٹے مہیں ۔ حب جبل حالکونی آسان کام نسختا

اکٹراییا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی جیزا وربغا ہرزیادہ مخت چیزکامفا بلہ کر لیتلہ لم لیکن العملیکن العملیکی العمل جوئی جوئی ہاتوں سے قدم الا گا جائے ہیں۔ مکومت سے گرد بنا اور اس کی سختیوں اور منطالہ کورداشت کا آسان ہے سکین گھر لیومعا ملات اور گھر لیوتعلقات کے سامنے یاوک جیسل مباتے ہیں لیکن مولانا نے ہرچیز کامقا لم کیا اور امنہوں نے کوئی کام اینی زندگی میں اس نے چوڑ اکیا معنی ملتوی نہیں کیا کہ وہ مشکل ہے۔

### دىنىانهاك فيمصوفيت

#### أيك ببت براكارنامه

مولانا کا ایک بڑا کارنامرس کی اہمیت کا اصاس مہت کم لوگوں کو ہے ، یہ ہے کر سی اللہ کے منگامہی اوراس کے بعد مندوستان میں مسلمانوں کی بقاونیام کا ایک طرا ظاہری سبب مولانا ہی کی مہنتی تھی ۔ بیروہ وتت مخیا جبکہ بڑے بڑے كوه استنفامت جنش مي آگئ رسب يبي سمجة تھے كراب مدوستان مي مسلما ول كا كوئى سننقبل نهيب مسلمانوں كى اير ع ميں وقط ارسى وور اليے گذر به مب حب مسلمانوں اورا سلام کی بقاکاسوال آگیا ہے ۔ سسم رکا منگامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں اسی نوعیت کا نخا ۔ اصل سکہ سہانیور کے مسلمانوں کا تخا اور سال وارو مار ان پر تھا یہ اپنی مگر چھوڑتے تو ہو۔ پی کے مسلمانوں کے ندم بغرش میں آجاتے سہا زمور کے مسلمانوں کا انحعیا رسا را کا سارا دوہسنپول حفرت مولا ناعبدالقا وروائے پورگ اور مفرت مولانا مدنى يرتفاءاس وقت مسلمانول كي فسمة كافيصل جمنا ك كنارب ہونا تھا سکن یہ دوصاحب عرم مجا ہدبندے وال جھےرہے ۔ ایک رائے پورکی نهرك كناسي بيطوكيا اورايك ديوبندس - آب كومعلوم بوكابرات پوراورديوبند مشرقي بنجاب كحان امنلاع سيمتصل مي جهال كشت وخون كالمنكام گرم تھالیکن بیالٹر کے بندے پورے عزم واستقلال کے ساتھ جھے رہے ، اور انہوں نےمسلمانوں کولتین دلا باکہ اسلام کویہاں رمناہے اوررہے گا۔ امہوں مسلمانون كايبان خكناصيح نسبى الرتم منوره جاست بوتوم ممنوره ويتے من اگرفتوی کی صرورت ہے تو ہم فتوی ویے کو تیا رہیں! ۔"

اس وفت جومندوستان می اسلام اورسلمان قائم ہیں - یہ انہی بزرگوں کا حسان ہے، مبدوستان میں جوما ذیں کا حسان ہے، مبدوستان میں جوما ذیں بڑھی جارہی ہیں اور بڑھی جاتی رہی گی یہ ان کا طفیل ہے ۔ مہندوستان میں حینے مدسے اورخا فقا ہیں قائم ہیں اور جوفیومن و برکات ان سے صا ورمورہے اور جوفیومن و برکات ان سے صا ورمورہے اور جوفیومن

رمیں کے انہیں کے دمین منت ہوں گے اوران سب کاٹواب ان کے احمال نامے
میں کھا ما آ رہے گا - اس سلط میں مولا ناحسین احمصاحب مرتی رہ نے سارے
ملک کا دورہ مجی کیا - ایمان آفری اورولولہ انگیز تقریری کیں اورا ہے قاتی افروسون ابنی تقریروں اورخود ا ہے طرز عمل سے سلمانوں کو اس ملک میں مہنے ، اپنے ملک کو اپنا سمجنے اور صالات کامقا لم کرنے ہر آ مادہ کیا ۔

رمولا ناسسيدالوانحن على ندوى زيرميرم)

#### انسانی بلندی

#### كيعنقال بلناست أشيانه

ہندوستان کی جنگ آزادی ہیں مولانار مرنی () نے جو سرفروشا خادر قائمالہ حصد لیا اوراس راستے میں انہوں نے جو مصائب اور کلیفیں برداخت کیں ان ہیں صوف انگریزوں کے بغض دجن کودہ اسلام اور سلمانوں کا عدد اکر بیجھتے تھے ، ہندوستان کی آزادی اوراس سے دیگر مالک اسلامیہ کی آزادی میں سہولت اور اسلاف اکا نجھو میا حضرت شیخ الہندمولا نامحمود من صاحب دیوبندی کی اطاعت کا جذبہ کام کر رہا تھا اسکے علاوہ کسی مادی منفعت اور دائی مصلحت کا تصور اور خطرہ می شایران کے دل میں مذات کا ہو، چنانچے جب بہندہ وستان آزاد ہوگیا تو وہ اسپنے اصل کام (درس و تدلیس اور ترکیب وارتاد) میں البے معروف اور سیاسی مود جدکے میدان سے الیے کنارہ ش ہوگئے ترکیب وارتاد) میں البے معروف اور سیاسی مود جدکے میدان سے الیے کنارہ ش ہوگئے

جیے ان کا کا ختم برج کا بور صف اول کے قائمین میں دمیر علم میں) تنہا وہ ایک خص نفح بنہوں نے بنہ کی اور قربانیوں کی کوئی اوق سے اولی قیمت بجی صول نہیں کی اور نہ وقت سے فائدہ اس کا اور قربان کی جہوں تر ہند کی موسل نہیں کی اور نہ وقت سے فائدہ اس کا اس کا کہ جب ان کوجہور ہے ہند کی موسل سے بڑا اعرازی خطا بعطاکیا گیا تواس کو جبول کرنے سے صاف معذب کردی اگرچان کے طبیعی انسار فے ہے وجر بیان کی کہ: یو بران کے اسلامت کو ام کے شبیع اور مسلک کے خلاف ہے یہ مگر جانے والے جانے بی کہ وہ اپنے دامن اخلاص بر خفیف سے دائی ہی کو ارائیس کر سکتے تھے ۔ اس میں شک منہیں کہ آپ کے اس فیصلہ نے میں اس منسل بی اور س منسل کے اس فیصلہ نے اس فیصلہ نے اس فیصلہ نے بران سے منسل کا اطہار کرویا

«كه عنقا را لمنداست آشيان»

رمولا ناسیدابولحسن علی :**روی**)

### بورى زندگى احتسام اخلاص مي گذاردى

جوگرجقیقت سے آسندا ورحالات سے واقعت ہیں وہ جانتے ہیں کددادالعلم، دیجبند کی تخواہ دجس کاموالما اینے ہیں کددادالعلم، دیجبند کی تخواہ دجس کاموالما اینے ہوار مونے کے نبوت میں بار بارا علان فرائے نخے، وہ ان کے میں وہ ان کا بڑا حصیہ میان خانے کے ایک ہفتہ کا بھی خرج نہیں تھی ا وراس کا بڑا حصیہ مغرب کی خرج میں آتی تھی ۔ حصیہ مغرب کی خرج میں آتی تھی ۔ انہوں نے درص اپنی پوری زندگی احتساب و اخلاص میں گذار دی ا ورا خفا ہے مال کے مدرسری تنواہ کا بردہ وال رکھا تھا ۔

#### وسعت قلب

مولانادمدنی فا دانی یا داتی حثیت سے کوئی رئیس و تمول تخص ند تھے گرا للہ فان کو ارشا موں میں حوصلہ اور فاصل و خوا مجھے معامن کرے میں نے فلط کہا ) مجکمہ

ابل الشدا ورنائىين انبيا رجيبا حصله اوزط ون عطافر ما ياتھا ، سارى زندگى السيد العلياء حضد ورن الله ور

# تانزات بمولانا قاری محرطیب صنامهنم دارالعلوم دبوبند دبنی اورروحانی تحریب کی آخری کوی

معشی کی بعددادالعلم دیربندسے نیام سے بتعلی دینی ، دوالی اوراجاعی شخریک کا فازیجوا نظا اس کے کئی دوروں اورانقلاباں کی بمیل مولانا مدئی کی ذات بر موکر سے فی مجرسے فی مجرسے فی میں باتبا ہم گئی ۔ ابتدائی کرمی حضرت فی فیزی در تا تعمی کے دور کا آفاز ہوا ، درمیانی کوی حضرت نے الہندرمۃ التہ علیہ نے حجول نے سے اس نے دور کا آفاز ہوا ، درمیانی کوی حضرت نے الہندرمۃ التہ علیہ نے حجول نے اس انتہاکو مین الاسلام نے جنہوں نے اسے انتہاکو مین یا اور معمل اس موری کے عصر میں اس تحریک کا ایک دور معمل مور ختم ہم گئیا ۔

### اسلامى علوم ومعاروت تحطر دار

سننی الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اسلامی علیم ومعارف اورالیٹیائی فنون وآداب کے علمہ وار تھے اوراکپ کی ہمت ظاہری و باطنی سے مک اور بروان ملک بڑاروں علماء اس علمی ا مانت کے اجن بن گیے جواس مرکز علم وفن ( دارالعلوم دیوبند)سے آب کی برولت نشر ہوتی رہی ، آپ اپنے اسا تمذہ وشیع نے کے ابتدا ہی سے معتمعلیا ہی مرکز توجہ ربے اور بلااستنا وان کے تمام اکا ہروشیون انہیں اطمینان واعقا واولامیوکیری نگاہوں
سے دیکھتے رہے۔ اس لئے آپ بختلف ماہرفن اسا تذہ وشیوخ کی علی وحملی یا دگارتے ا
قرآن وحدمیث، فقر وتفیر ادب فرطا بن ،منطق وفلسفہ کی دہارت وحذا تس آپ کے
قرل ونعل سے نمایاں رہتی تھی ۔ آپ کی اس جامعیت نے علمی دنیا کوجفا کرہ بنجایا اس بر
صدیوں کام موتارہ مے گا اور دنیا اسے قدر کی تگاہ سے دکھیتی رہے گی ۔ باطمی سلسلول ایل
ہرسائی ، پکونی نفس بقوی وطہارت ،ضبطا وقات بہی معمولات اور با وجود متفرق دینی وقوی
مشاخل کے ان کی مروقت با بندی آپ کا ایک سہل متنع مشفلہ تھا یعب الوطنی آپ کے نزد یک
مرف ایک سیاسی نظریہ ہی ندخی بلکہ کی کے المائی اورخودان کے الفائط میں ایک ویک
عذبہ کی چینٹیت سے آپ کا جوہوف سے ماورون کی یہ تعلیم کہ وہ اچھا مسلمان دنیا کا ایک تھا
مذبہ کی چینٹیت سے آپ کا دوس می میں علی صورت سے ہروتت نمایاں رہتی تھی ۔
مذبہ کی چینٹیت سے آپ کی ذات گرامی میں علی صورت سے ہروتت نمایاں رہتی تھی ۔

#### فيضالنعكم

# آب كوبورى فوم نے جانشين شيخ الهندسليم كبا

دینی سلسلوں کے ساتھ حضرت اشتیع مدنی ، مخرم ایک عظیم سیاسی رہنا اورز پروست انعتسلانی مجا برنجی تتھے جہنوں نے عدم قشد دیکے اصول پر مہندوستان میں انقلاب لانے كى مركرميون من قائدا نصقدايا. آپ كسليلي جد الاسلام حفرت مولانا فوقاسم الوتوى الدس مرؤ بانى دارا بعل الدين الدرا بغا تاذ و مدرت شيخ البندمولا ناممورس صاحب فدس مرؤ كم مكيما ندين ممل كم ملبردار تقح سسك البندمولا ناممورس شيخ البندك عبار كم ما المراح كالمراد شيخ البندك عبارك ما نديك ما نديك .

#### جروجهر كى نوعيت

ان کی زادی کی جدوجہدیاسی تی اوراس کی روح اخلاقی اس کے جہاں آزادی کی جنگ ان کے دست و بازوکا انرکمی وہیں اخلاق کی تعمیر سے فلوب کی تربیت اور فلوت للبیہ کی عطافرمودہ صود وقیود کے دائروں میں انہیں محدود و تعمیر رکھنے کی مبد جہر بھی ان کے عمل کا ایک جرولا نیفک نفا - وہ جائے کے کہ شرق و مغرب کے مزاح الگ ہیں کی مغربی اقسال کے فلم الگ ہیں کی مغربی اقسال کے فلم کا ایک جرولا نیفک نفا ہوگئی تو بعد مغربی اقسال کے فلم کے مزاح کو فاسد کردیا ہے ۔ اگر یہ بیاری زائل ہوگئی تو بعد چندے مشرق کے اس مزاج کی صحت عود کرائے گئی بہی وہ نظر یہ تھا جس پر شیخ الا سلام نے چندے مشرق کے المب کی وہ المبی و باطنی رہنائی ہیں کام کیا اور ملم خفیق کا ایک نیا باب کھول کر اس کاعمل نقشہ دنیا کے ساسے پیش کیا ۔

# آپ کی مساعی کامرکز

حضرت نینج کی مساعی کامرکز دونمور، ملک کی آ زادی الیشیا کی آزادی ،مشرق کی آزادی ا درآخرکارافلات وانسانیت کی آزادگاتی بدنغریدان کاعفیده تحاجوانہیں دراتت میں ان کے شیوخ سے بایخدا اور وہ اس بہتین رکھتے شنے کہ عزب کی ان مادی قوت کی برقرادی کی صورت میں اضلاقی قرتمیں اورانسانیت کی جزمری قدریں کہی نہیں ابھرسکتی ہیں ۔

### ان کی محبوبیت میں فرق نیا تاتھا

حفرت شيخ واس دورا محاد وبيدين ميں روشنی کا ایک مینار تنے اوراگر بقول

امیرامان الشدخال رسابق بادشاه افغانستان) در شیخ البند رولانامحمولی رحته الدعلیه ایک نور کفی البند رولانا مدنی اس نور کی منیا اور چک تھے۔ یہ فولات منتشر موکران کے ماحل اور ملک میں مجمعیلا اور اس نے ماحول کوروش کرد کھایا۔ ان کے ام بالمعوون اور نہی عن المنکریس تسم ماده کی قوتیں کارؤ ماتھیں یمنکوات برم بلال کے ساتھ مکیر فرانے کے حب سے بعض فی التد کے حب بات صاف مشرقے اور موسوس ہوتے تھے بحر مجرف حب سے کہ جون وجلال کے با وجودان کی مجوبیت میں فرن آنان مطلوبیت میں .

### زندگی تعی خوب وت نجی پاکنره

دحضرت *دحمة التُدعليدك* ، زندگى بمى خوبگذرى اورموت يمي پاكبزو يانئ مطاب حيًا وميتنًا ي بعدرون جرو يرنورانيت اورجيك فيرحمولي تمي روضي مي چروكي جيك د کمد اوراس کاجال بھا ہون کوسیز ہیں ہونے دیتا نخا بدوں پر اکیے عجیب مسکراہٹ منی جسکی کیفیت الفافین نہیں آسکتی جو بقیبنا مقبولیت عنداللہ اوراس کے ساتھ ہوت کے وقت بشاشت وطانیت کی کھی علامت تمی ،جرم انبولیت زندگی می تمی و بی موت کے بعد می رہی اور الی سے اس محبوبت کا معید بھے کہ وصال کی خبرا کا فائل بھرا پر دوڑ گئی ۔ ونیا کے براے برے مالک نے ریڈیو برومال کی حبرنشرکی اور مندو برون مندسے تعزیتی فون ، تار اور خطوط کا تا بندهگیا و مال سے بعد ایک بھے شب تک فدای ما نتا ہے کہ انسانوں کا بجوم كهال سے توش پواك وارالعليم كا وسيع اصاطه بجيم سے اُئل بڑا، بجيم اورونيازه بركنٹرول د شوار دوگیا جغیقت به سے که دابستگان حق اورمحبوب القلوب متیاں زرگی اورموت دول بى لى مجوب القلوب ربى بي . إلفاظ ديكريه المتدول عرف كربعد كمي زنده ربت مي . صديان گذرمانے برمى دول مل كل فق دورتى رمتى بادران كى محبوبيت بدمنورقائم رہى م. ان كام عنويت فنالنبي بوتى اوروه مركر بحى زنده بي اين س برُّرُ نميرداً كدولش زنده مشد بعشق تبست است برجريدَه عالم دوامِ ما دمولا نافارى محيد آمينا بستم دارالعلوم دوبند

#### قوت نسبت

دمولانا قارى مح طبيب صاحب متم دارا ملوم واينعا

### نسبت كى عموميت ويمهر كيري

مولاناعبیدالتُدماحب سندهی رحمة التُدعلب فرا باکرتے تقصرت گنگوی قدم فر نے اسلامی جزئیات سے اپنول کی کمبل و تربیت کرکے انہیں اسلام پرجہایا ہے اور صغرت نانونوی فدس سرؤنے بیضعة اسلام اور مجبوع دین کی حفاظت کرتے ہوئے اسے اغیارے محفوظ رکھنے اوراغیا رکواس کی طوف کھینچنے کی جدوجہ نہ انی ہے ۔اسلام کی سرحوات کو مجت و برہان سے سنحکم کیا اورا بنی تقریر و تحریر سے اصول اسلام اور دین کا تحفظ کرکے اسے اعدا کی دست بردسے امون کیا ہے جس سے ان کی تنسبت کی ہم گیری اور عومیت خلیاں ہوتی ہے ۔ اس لئے مملانا سندھی حضرت گنگری کی فقیدالاسلام اور حضرت نافوقی کو

حكيم الاسلام كالقب سے يادكرتے تھے .

مولانا مرن کی لسبت کی اس عمومیت وم کمیری می کایدا نریخا کدان کا ظاہری وہلی فیضان مکسگیربناا ورمکسسے ! برجی پہنچا ۔ وعنط وکلقین سے نمی مکس کا کوئی کونہ فالی نتجوڑا معت وا یشادسیمی کسی چت<sub>ی</sub> کوخالی ندرینے دیا او*اسی دار بیامی نصب* العین کی ملقبن مجى كمسى كوشته كك كوفالى نه باقى ركها . دنيا بعريس خود يم كحوم كنة اوردنيا بمركوا بني طوف مجى عنع بلايا دودبندا وغيروب ندمس ال كروويش ايك ميلدسالكار تناسما اودا كميس نغناطيسى شش کمی کے حس میں دا ساہمی آ بنی مادہ جؤما وہی ان کی طرف کھنچ کرمیاد آ نا مگراس عموسیت کے بإوجود وفتصوصيت كى تدبركسى وقت وهيلى ندبي في تتمين جهال مسترشدين كى ترميت فراتي جوج نیات ا ورجزئیت بسندی سے جوتی ہے تواس میں جردی روک اوک می اورے شرومد كرساته بوتى مى دوارى كاستدسائ كياتودارى من اندين عامى بورج، ب نكلح میں مہركا تعدساسے آيا وَبڑى مقدارول كوردكرے مېرفالمى پرندردے رہے ہيں کفن کا تعراعے آیا و کھر پرزورور رہے می مدیسے نشان کا تعربانے آیا واس کے مثالے کی عقرے م الكيفرواييم بي وفير ليكن الركى مفاديا اجماعي مسكر سائع آيا توور يوت سي كام ارب بي اورم طبقہ کے لوگوں کوجمع کئے چوہئے ہیں -اس وقت وہ مستریزین اورمربدین والی دوک ٹوک ہم گیری سے بدل مان تھی جس کادائرہ وسیع سے وسیع ترمزا تمالین بیسیاس مقاصد کی صدتك موتائها بخلوط افراد كي جمع بهوان كالدرتي نتيم منترك للورشترك تعافت بي كامور مِن كل سكتا سماجس كاس مجمع كلفين كرما تى تمى واس كايد منطلب ند مخاكدوه معا دالله دين كومخلوط كرديته تقع ياديني خصوصين كاحذبهاس وقت منسحل بوعبآ المتما بكدجب بر پلیدے فارم کی خصوصبات ا*نگ جو تی ہیں سسیاسی اورخ* وط بلیٹ فارم پرائنی ہی اِت کا بلغ برسکتی تقی جرسب قرموں کے درمیان مشرک مواس سے دی تبلیغ کے خلط ملط کردیے کا وموركهى كمفهم كومعي زگذرنا ييا بيئه بهرحال حفرت مدوئ كاتبيرهي اتنابى قوى تخاجتنا كأك كا توسّع مربرایک کیلے عمل اور موقع جرا مجدا تھاجس کی وہ رعایت فرماتے تھے۔ (حضرت مولانا قارى محرطيب صافح بتم وارالعلوم ويوب

### منفرد وبيمثال

مشاہیراسلام میں کسی کو برنے الزال "ک تقب سے پاداگیا ہے اورکسی کو کو رفین المان قاط سے یادگیا ہے اورکسی کو کو رفین المن العمر کھتے ہیں۔ جن مشاہیر کوان الفاظ سے یادگیا گیا ہے ان کے کساؤے سال کے لاظ سے میرات القاب حقیقت بھٹی ہوں تو ہوں گران کے نئم اوصاف کے لاظ سے خالوصا من کے لاظ سے نہیں لنبین شیخ الاسلام حضرت مولانا میروین احمد مدنی رحمۃ المدول ہے جو لاوصا من کے لاظ سے برجی الزال ، ناور قال معراور کیائے روزگار سکتے ، وہ اپنے تعنوع ملمی کما لات وہ لی مقالت ، برخی ارضا میں المال اور برانتہا بلنداخلاق وکر دار کے لھا ظ سے باکس منفو و بے خال منفو د بے خال منے ۔ و بے خال مناوب آنلی ،

# عظيم روحانى قوت

جامع اسلوب تدركس

حضرت كتنى منت اور مدوج رس معانى ماليه كوطلبارك دومول مي امّار يق مع

امی کودی حضرات ایجی طرح محسوس کرسکتے ہیں جرمیدان تعلیم سے شہدوارا در منزل تحقیق و تلاش کے سننا ساہیں ۔

بهر المحقوق بنده المتعلم من برا برحیرت دسی که دهنرت مطالع کس وقت کریستے بہا۔ باہر مہانوں کا بچوم - درجنوں خطوط کے روز انہ جوابات سیعت بونے والوں کو مقین اور اسفار کا بہم م اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا شا ندار محققا ندوس ، بیسب کنرت دکر، اتباع سخت اور بزرگوں کی توجہات کی برکات تھیں کہ جیرت اگیر طریقے برا مور نہر کوروز انہوں توت و شوکت کے ساتھ انجام دیتے رہے - درس جدیث بین قرآن کے معالیٰ بھی حل جوتے تھے ۔ مقرکے مسائل مجی مجعائے جاتے تھے معالیٰ ویریان سے مجی آگا واور اسا والر جال اور علم لخنت سے می سندا ساکیا جا استا ۔ تاریخ وجنونی سے میں تعلق بیدا کیا جا تا تھے اور بہیں وجنونی سے میں اور حسان و تعدید کی مجی کھی نہیں ہوتے تھے اور بہیں ۔ سے تزکی نیفس اور احسان و تعدید کی مجی کھی نہیں ہوراحسان و تعدید کی مجی کھی نہیں ہوراحسان و تعدید کی مجی کھی بیدا ہوجاتی تھی ۔

(مولانانسیم احرصاحب فریدی امروہوی)

#### اخلاص كامل

جسسال آب آخری ج سے والی تشریعت لائے نودیو بند تقریباً اس بج شب بیج ای دن مبع کے وقت ا ملان کردیا کرست ہوگا - دنیا سفرسے والی آکرا یک ایک ہفتہ آرام کرتی ہے۔ مہینہ مہینہ کو آرام کرتی ہے لیکن یہاں لاحت فارام کا نام ہی نہیں یہ وقت ابنی فرید ٹی اور فرض نصبی کا خیال ہے کیا یہ کیفیت بغیر اضلام کا مل کے بیدا ہوگئی سے جہ مرکز نہیں -

منتم صاحب دوارالعلم دیوبند ارشا وفراتے ہیں کہ ایک دن مالت موض میس آب کی خدمت میں تنوا ہے تفریباً الرجاء براز روبے بیش کئے گئے۔ آسپدنے فورا الکار کمدیا اور فرا باک حب میں نے کام ہی تنہیں کیا تو تخواہ کیوں لوں ؟؟

#### متاز بلنداورنمایان

دحضرت مولانا اسعدادت مساحب نافلم مظام علم مهارميو)

مجھ معلوم نہ تھاکہ ....

مولانا مدنی کی اسارت کی خربر مکیم الامست مولانا تھا فوی قدس مرہ نے کسی قدر رنج وحزن کا انلہا رکرتے ہوئے ارشا دفرایا :-

" مجع خیال نہیں تھاکہ مولانا مدنی سے مجعے اتنی محبت ہے یہ اور حب حصار کی اس محب خیال نہیں ہے گرفتار ہوگئی سے گرفتار ہوگئی اور حسن سے محب اس جملہ سے تسلی دینا جا ہے ہیں۔ کہا حضرت میں مسلم اسے تسلی دینا جا ہے ہیں۔ کہا حضرت

حسین بزیر کے مقابل میں اپنی نوشی سے نہیں گئے تھے ۔ گرائے تک کون الساختھی ہوگا حس کواس ماد نہسے رنج نہ ہوا ہو ۔"

(روايت حضرت مولانا تحوذكر يا مساحسكا خطلى زيدي جم)

#### جامعيت

حرم دریزنے آپ میں جعیت کی روح مجودگی - مالٹانے آپ میں جامعیت کی لہر دوڑائی اوروا رالعلوم دیوبندنے آپ کو احتماعیست کے مقام پر لاکھڑاکیا -

(حفرت قارى محرطيب صاحب يعدم بردايت جناب الرطاق متا ارصيانى)

### اصول ترک نہیں کیا

آپ عزیمت واستقامت کے پہاڑستے ۔ اخلاقی جراکت اورجن گوئی آپ کا فاص جہر کھا جہ سے دنیائی سب سے بڑی سلطنت بھی آپ کو باز نہ رکھ سکی رسما افرائی کہ نکے عظیم ہی آپ نے بہا اُر کے سکا کہ کہ کہ کہ میں اُر کے موافق اور ترکوں کے خلاف نتوئی دینے سے انکارکردیا اور حضرت شیخ الہند کی معیت میں حربیت وطن اور ترک موالات کی آواز اس وقت اٹھائی جب کا نگریس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا ۔ ساحلان کیا کہ میرے نزد کے کئی سلمان کے لئے انگریزی فرج اور پولیس میں ٹوکری کرنا جا ترنہ ہیں ہے۔

تقیم ملک کے سلط میں مسلمانوں کی اکٹر بہت آپ کے بیاسی مسلک سے تفق نہیں کھی ۔ اس مسلک کے سلط میں مسلک کے تفق نہیں اور ہرد لعزیز بندا جا ہے تواکثر بیت کی تاکید کرتے ۔ لیکن آپ نے طنزو ملا مست اور است نہاء کی پروا کئے بغیروہ راستہ اختیار کہا جے آپ حق سمجھتے نصے ۔ آپ کی تواہی وندلیل کی پروا کئے بغیروہ راستہ اختیار کہا جے آپ حق سمجھتے نصے ۔ آپ کی تواہی وندلیل کی کے گئے اور جھو کے الزام کی کے گئے اور جھو کے الزام

كَارْحُكَ يَكِن آبِ فَكَى طاقت سے مرحوب ومتاثر م وكرا بنا اصول ترك نبي كيا -دجناب مولانا احدصا حب ايم لے فاصل ديبن

### بارى نعالى نے آپ کوصفات مرضيہ کا وافر صبيعطافرمايا

حضرت من وحدّالتُدعليه كوح تعالى تُنارُ نے اپنی بہت سی صفات مضبہ سے بھے بھے خیب فرائے تھے اور اپنے دین کے شعبول میں سے بہت سے شعبو*ں کو*ان کے ورليع علاياتما وحفيقت بي ال كى ذات سے نہيں چلے تھے بكران كى دات جن صفات محربہ کی ما مل تھی۔ اس کے ذریعہ وزبردست نصرت خلاوندی ان کے ساتھ کھی اس کے ذریعے مارے ضعیم لی رہے تھے ۔ انہوں نے ساری عمر کفروشرک و باطل کے مقالے میں گذاری انبي باطل كسائد قلى غيظ تعا-انبول في ميست كفلات آواز لمبندكي تني -

داميرتبليغ حفرنت ولاناع ديسعت صاصيحته الترولير)

### دىنى غيرت اسلامى حمتيت

حضرت د مدنی مروم کی دنی غرت اسلای تیت کودنی تعلیم کی انجیت کا شدید ترین لحساس مجی ہالیں نے سرمای عبرت بخا بحرکویاد ہے کہ ہماسے قعب کے ایک متنازمالم نے جب ایے لا کے کو حضرت کے سامنے بیٹی کرتے ہوئے امتحان میں کامیا بی کے لئے دعا کی درخواست کی توهنرت نے پوچھاککیا پرمخاہے ؟ انہوں نے کہاکرا گریزی ۔ حضرت پرمن کرسخت برافروخته بوسے اور بڑی بیمی سے فرایا کہ : اپنے لئے جنت کا لاست تجویز کیا ہے اور المركبية جيمكا!

میری نظرمیں یہ کیرشد بدنفس انگریزی تعلیم پرنہیں بھی بلکداس سے عموی آٹا دونیا بج کے بیش نظرطبقهٔ علمار کوخصوصیت کے ساتھ شنبہ کرنا نخا کہ وہ کیوں دینی تعلیم پرانگرزی تعلیم کزجیج دیتے ہیں چھرت اقدس کو دینی تعلیم کے ساتھ الیا شعف تھا اور دین مدارس کے قیام اور ان کی بقاء واسخکام کا ایسا بے بناہ جنبرا ہے اندر رکھتے تھے کہ دُور دراز رتفا ما کے دینی مدارس کی دعوتیں ہی مہابت خندہ جینائی سے تبول کرتے تھے اور دیل کے لیے سفر کے بعد ہیں ، تیس تیس میل کے کیچے راستے لاری یاموڑ کے ذریعہ کے کہاں کے جلسوں میں شرکیہ ہوتے تھے اور کا دکنان مدرسہ کی حوصلہ افزائی زماتے تھے ۔ اس کے مساوا ان کے لئے چندہ کی اہمینیں شائع کا تے تھے اور اہل خرحفرات کے نام سفارشی خطوط کی کھردتے تھے ۔ (حضرت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب عظمی)

#### اخلاص أور حذر بئر خدمت

حضرت کے باطنی مرات کی سمجھنا ۔ اہل باطن کا کام سیے حضرت کے بلنی مرتب کا تجھنا اہل باطن کا کام ہے۔ میں اس کوچسے نابلہ ہوں ﴿ مجے اس کا اوراک کیونکر نصیب ہوسکتا ہے اتنا مزورہے سه
احب الصالحین ولت معمم سلاحا خوات نقص اللہ یرزقن صلاحا خوات نقی میں اس کے مجھے کی طاقت بھی پیدا ہوجائے . . . . آج نازنج کے بعد نلاوت کر رہا تھا جب فاحتا الگیزیُت المنتی احتجا کی المقالمة المحالت فی شد فی می میں میں اس کے بعد نلاوت کر رہا تھا جب فاحتا الگیزیُت المنتی المحقی المقالمة المحقی المحقی کے المحقی المحقی کے المحالہ میں اس خیال کے آتے ہی گرکا اور میں کرووٹ کے احداد برآ مرجوں ۔ اس خیال کے آتے ہی گرکا اور میں کرووٹ کے احداد برق محمیک سے المحالی میں میں اس المحقی المحالم میں اس میں المحقی المحقی المحقی المحت المحقی المحقی المحت المحقی المحت ال

#### كالماتباعسنت

ہوا بیں اُونا، دریا میں ملنا، آگ سے گذر نا اور خرق مادات کا ظہور ند تعمود ہے منہ مطلوب ہے ۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ روزم ہ کی زندگی میں مذقدم جادہ شربیت سے اہر ہوا ور مذکوئی عمل خلاف سنت ہو ۔ حضرت شیخ الاسلام قدیم کم کے اعمال وافعال ، کرداروگفتا رکا بنورمطالعہ فرائیے اور دیکھتے کہ سنت کی ہیروی آہیک طبیعت ٹانیہ کی میٹیت رکھتی تمی ۔ (ماجی احرسین صاحب لام ہوری)

### غنائے قلب کی دولت سرمدی

حضرت مولانا منی قدس سرہ کا سالا سربایہ کمال ذکر اللہ، مناجات اور نوافل کی کنرت میں مضر مختا ۔ یہ ذکر اور عبادت آپ کی زندگی کے معولات بن حکیے نخص اور میر مالت میں آپ بوری جمعیت خاط سے اوا فر ملتے ستھے ۔ غرض تعلق بالتدکی اسسی لازوال دولت کو رہے کہ آپ زندگی کے ہرمجا فر پرجم گئے اور غذائے قلب کی سوی لات

#### ے سرشار م کرکوئی ایسامیدان نہ تھاجس کومسکرلتے ہوئے ملے نہ فرمایا ہو۔ (حضرت مولا نامجم الدین صاحب ملاحی)

### زهرفى الدنيا اورعبادت كاذوت

زبدنی الدنیا کی برکیفیت که آن تک مولانا کے پاس اتنامال جی نہیں ہوا کہ زکو ہ فرض ہو ، عبادت فعاوندی کا یہ زوق کہ اس شدیوم ف ردفات ہی مالت میں مجی نماز فجر میں طوال مفصل ہی پڑھا کرتے تھے بہت پرستیوائیت اس درجہ کمال کوئینی ہوئی کہ جن امورکو اونی تعلق ہجی رسول اکرم صلی الدُّر علیہ وسلم سے تعاہی پڑھل کرتے تھے . . . . دارالعلوم کے جین میں کیکر کا درخت گوا یا - توگوں کو خیال مجا کہ اس درخت سے کیا فائدہ ؟ . . . . تحقیق سے بہت جلا کہ انحفرت صلی الدُّملیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے فائدہ ؟ . . . . تحقیق سے بہت جلا کہ انحفرت صلی الدُّما میں نہ بال نہ خاص و مام میں یہ درخت اس کی یا دگارہے ۔ (حضرت مولانا نجم الدی خمتا اصلاحی) سے یہ درخت اس کی یا دگارہے ۔ (حضرت مولانا نجم الدی خمتا اصلاحی)

### اندازه وتصوّر سےزیا دہ محمّل یا یا

(ہم نے اپنے گردد پیش پرنظر الی) تو گھریں جد محرص حاجی عبدالرحم صاب فغنی کا سایر رحمت فا دان میں حضرت مولانا وضی الترصاص فتجوری کا دامن گھر بار، مریر ستوں میں حضرت مولانا وضی الترصاص فتجوری کا دامن گھر بار، مریر ستوں میں حضرت مولانا مدن کی آخوش رحمت کھی ہوئی تھی ، کچھ حضرت مخانوی قدس سرہ کی زیارت کونے اور حضرت مولانا احری صاحب کی جونیاں سیدھی کرنے کا موقع بھی پایتھا وہ بھی ماصے مخانان سب باتوں کے با وجرد دیو بندسے میلا توطبیعت اس پرامل می کہیں مریدی کے میکریں نہیں بھندا ہے لیکن اب گردن میں اس بھندے کوڈا لنے کی ضرورت

دمولانا افضال الحق صاحب فاسمى أعلى >

# مشاہیر کی زبان سے

رتا نزات:

ر است. مولانا ابوالكلام آزاد رحمته الشرعليه) ناقابل فراموش

کسی طرح پنجری گئی که وه دحفرت شیخ الهند، بغاوت کے خلاف ہیں ۔ شربیج میں مفاوت کے خلاف ہیں ۔ شربیج میں فرانہیں مبدہ لاکر برطا نیہ کے حوالے کردیا ۔ ان کی گرفتاری ہوئی تومولا ناحسین احمد مدنی نے کی کے دنیا ہے اسپنے آب کو گرفتاری کے لئے پیش کردیا جہانچہ مالٹایں دونوں کو نظر برندکر دیا گیا ۔ حباکہ ختم ہوئی اور بولا نامحود انحس صاحب اور ان کے مالٹایں دونوں کو نظر برندکر دیا گیا ۔ حباکہ ختم ہوئی اور بولا نامحود انحس صاحب اور ان کے

سانخیوں کی رہائی عمل میں آئی ۔ وہاں سے وہ مہندوستان آئے ۔ کچے دن بعد کلکتہ کی مائے مسجد میں میں نے مدرسہ کھولا تاکہ عدم تعاون کے سلط میں جن طلبار کو کا بج چوڑ فا ہڑا تھا ان کی تعلیم کا انتظام ہوسکے ۔ اس مدرسہ میں مولا فاحسین احمد مدنی مدرس اول رہے احد وہاں کا کرنے رہے سکن ، وسیاسی ملبوند ہیں جو تھے اور برگوم کی اور کرتے تھے برستا ہے میں انہوں نے اپنے تعلیم زادی کی خدمت کے لئے وقعت کر دیا تھا ۔ کا نگریس تو کیسی میں ہونے میں مروانہ وارحصہ لیا اور قیدو بند کی صعیب سہیں اس سے بھی زیادہ وہ صیبتیں تھیں جانے میں ہیں ہیں ہیں مدم بدم ہوں کے ہاخوں انہیں جینی آئیں ۔

سنسها اورجے ابیان مجھ کے سکے اور ایس اور کا گریس کی طوف سے دورہ کیا اور ابیل کی کے سلم کا گریس کی دورہ کیا اور ابیل کی کے سلم کی کر سلمان کا نگریس کو وہ طرح دیں۔ ان کی انتہائی غیرشر نیا نہ والقہ سے نما لفت کی گئی ۔ منطح مبلی کے مقام پر توان کی مبان کے لا لے بڑگئے ۔ ریلی سے پولیس نے داخلت نہ کی ہوتی تو مبان کا خطوہ نما ۔ لیگیوں نے عوام کو دھوکا دے کر ندہی پاگل پن کو اجا کر کیا اور جب عوام میں پاگل پن مہوجائے تواس کی کوئی صرفه میں ہوتی ۔ لیکن مولانا مرف بہاڑکی طرح جمیے رہے اور ان کی استعامت میں تزلزل بیدا نہیں ہوا ۔ انہوں نے یوبی کا دورہ کیا وہال کھی معفل مقامات پر بھر کھینے کے لیکن اپنے اصول پر متائم دے ۔ انہوں نے جروش اختیار کرئی تی اور جے ابہان سمجھے تھے اس پر فائم کر سے ۔ (حضرت مولانا ابوال کلام آزاد ہ فی اور جے ابہان سمجھے تھے اس پر فائم کر سے ۔ (حضرت مولانا ابوال کلام آزاد ہ فی اور جے ابہان سمجھے تھے اس پر فائم کر سے ۔ (حضرت مولانا ابوال کلام آزاد ہ فی اور جے ابہان سمجھے تھے اس پر فائم کی سے دورہ کیا کیا دورہ کی

#### ہمہ جہت برتری

اسلام براعلی اور کم زرگی کانصور یہ ہے کہ نزکیف ادر تصفیہ باطن کے ماتھ نکرونظر کی بلندی اور جہوعمل میں بھتگی ادر ممرکیری مواور پسب کچونعل باشد کے واسطے سے مور بولا نا اس دور میں اس معیار پڑجلی بیت آری تھتے مندو پاک نوکیا پورے عالم سلام میں اسکی نظیر نہیں مل سکتی علم فضل کا یہ عالم کدا مرار وغوام عن نزلیت و مولیعت ہروقت ذہن میں مستعفر ،کسی سائل نے کوئی مستد ہوجہ آئیں کہ معلوات کاسمندر ا بلنے لگا۔ پہانچہ حضرت مجدد العن تائی کے مکتوبات کی طرح حضرت مولا اکے مکتوبات کوئی جلدوں ہیں ہیں جھر والعن کا محتوبات کی طرح حضرت مولا اکے مکتوبات کوئی جلدوں ہیں ہیں موصف اور کھر ہیں اور جرسب کے سب بے ساختہ اور فلم بردائت کھے گئے ہیں ،علی مخروف الوق میں بات اور بائی کا تخری میں مام واقعی کے اور مان وارم مواف کا ورکھتے تھے اور اس پر برا برخورو فکر کرتے رہتے تھے . . . . کلکتہ میں ناگا فہائل کا تذکرہ آگیا تو مولا نانے ان قبائل کی تاریخ اور ان کی جغرافیائی پوزلین پراس قدرعا لمانہ اور مرجن انہ تعریف کا کہر سیست جہران رہ گئے ،عربی زبان خاص عربی لب ولہج ہیں بسلتے اور کھنٹوں اس میں برجہت مقریر کرسکت تھے ۔ اس زبان کے دس زبان سے است ای تقریر کرسکت تھے ۔ اس زبان کے دس زبان سے است اور اشعار یا دیتے ۔ سلوک ومعرف ہیں برحال مقاکہ لاکھوں سلمانوں نے تعبید باطن کا نیفن حاصل کیا اور روحانی مقال است طے کئے ۔

ومولاناسعیداحدما مب اکرز بادی ایم، ک)

# ارباب وزيمت كى زندگى

جہدہ مل کے میدان میں مولا ناکی زندگی مرتا یا ارباب عزیمت کی زندگی تھی۔ مالٹاکی
امارت سے لے کر ملک کی آزادی کے حصول کک بیزندگی جورع و تقدین کی کمل آئیندوار
متی ہمیشہ دارورسن کے خطارت سے کھیلتی رہی ۔ مصائب دالام اور شدا کرون کی آنکھ
میں آنکھ ڈال کران کا مزاق اُڑاتی رہی جھنرت شاہ ولی اسٹرد ہوی کے مکتب خیال کے ایک
فرد فرید مونے کی حیثیت سے اپنے مریث دحضرت شنج البدر کے ساتھ مولا نکے حریت و
واستخلاص وطمن کی راہ میں دارورسن کواس وقت لبیک کہا جبکہ ایمی کا تگریس کی زبان کا ل
آزادی کے لفظ سے آسٹ نا مجی نہیں مولی تھی۔

ر مولاناسعیدا **مرصاحب ا**کبرآ با دی)

### پيكراتباع سنت

جوثخف آنحضرت صلى التزعليدوسلم سصطبعًا ومزامجًا حَبْنا زيا وه قريب بهوكا اسى قدر اس میں حکست زیادہ ہوگی بینی اس کی قرت نظری وقوت عملی دونوں کا کمال بھی اسی درجہ کا جوگا - اس معياد روحفرت دشيخ الاسلام مولانامسيدسين احمد مدني رحمة الشركي شخصيت عظي كاجائزه لياجائ توصاف نظرآ سكاكا وصرت مروم سعادت حقيق كاس مرتب طيابه فائز تے جوسرور کا تناسم سلی انٹرملیدوسلم کے اصطواری اتباع یا بیوی سے ماسل ہوتا ہے۔ آپ کا ذكرواكمر بطورط مي انشسست وبمضامست معاطات ننجاعست وجراكت دشوت جهاد وغزاه احلاط كلمة الله ك في بلا الى اور بيبنى ، دُمنول كيسات كمى متبت، دوسنول كرساته محدوما بني خادمانىرتاد بدائدة اعلى الكفار "كماتي معادبينهم" كى كل تصور والى طورير بيجادمتواضع اورفروتن لسكين اصلامى اوروينى امورمي صدوح بمشندد اورخيور وخود مادر رات دان بمرتجدوفافل کے ساتھ قیدو بندمی اور وارورس کا خیرمقدم بھی،اصلاح بال ادر دومانی ارشا دوم ایت یمی ، خوام و گروالوں کے سامتے حسن معاشرت ، خندہ مبینی اور لطف مزاح اوركسى امرشرى كيدم انتثال يرزجروتو بيخ بحى اور بجرسب كيوكسى حظ نفس كى خاط نىس بكرائدا دىرون الله كاسترضا دادراسوة رسول كاتباع ك لئة! غور کرناچا بینے کہ س زبانی سعادت جیتی اور مکست ربانی کااسیامظر کامل اور كون بوگاجس ميں آنحعنارت صلى الدُّوليدوسلم كى حامت وبمدگيرجيا شبطيبركا انعيكاس اسطى *(مولاناسعیدا حدص*احب *اکبرابادی*) نظرآ نابوبه

حضرت شیخ اس عبر میں السُدکی محبّت اور نشانی تخصے اس میں میں کے معرب السُدی ایک مجتب می تقاولاس کی اس میں میں نکر نہیں کر حضرت نشان بھی ۔ ان کود کی کر سلف مالی میں کا ادازہ ہوجاتی کی ، انسی جنیدوشیلی ، حضرت نشان بھی ۔ ان کود کی کر سلف مالی میں کا ادازہ ہوجاتی کی ، انسی جنیدوشیلی ، حضرت

مسود مالاراور عبودالعت نانی رهیم الندی شخصیتین ای طرح مین به وکئی تمین کرایک کو دوسر سے الگ کرناکمن بہیں تخاریم کو جو اکھا گیا مون ایک بنن کی تیبیت رکھتا ہے .
اگر فرصت بوتواس کی تشریح میں دفتر کے دفتر کی حجا سکتے ہیں ۔ جمعی سے محد کو حضرت کی محبت ومجلس میں زیادہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سال بحری دو ایک مرتبر برخون ملاقا و نبیاز حاصل ہوگیا تو ہوگیا اور قد وہ می چیزمنوں کے لئے لیکن ان مختم کوات میں مجی جو خواری کے اور ایک وقلم بند کیا جائے توایک طویل مقالہ نیا رہوسکا کی جو محدیث نے دکھیا اور تحدیل کیا ہے اگر اس کو قلم بند کیا جائے توایک طویل مقالہ نیا رہوسکا سے اور افسوس کواس وقت اس کی نه فرصت ہے نہ دماغ ، البتہ اس موقع برحرف ا پالے تھون کروں گا جو حفرت کی وفات سے موف ایک مختر پہلے کا ہے اور جس نے محمول ہو کہ ما تشریک یا ۔

٢٣ نوم رسه الدكوم دوبندين اورچند و خرات كاميت من دن كركباره بح صغرت کی مزاج بری کے لئے آ سید کے مکان برحا منہوا حفرت کئی ماہ سے ملیل تھے اور حب روز میں بہنچا ہوں اس سے ایک بفتہ پہلے سے طبیعت بہت ہی زیادہ خواب تمی ۔ سات دن اور دانیں اس طرح گذرگی تھیں کہ ایک لقرملق سے نیچے نہیں اترا تھا ۔ حوکھ تناول ذرلتے فراً استغراع کے ذریع معدے سے خارج ہوما یا - ایک منٹ کے لئے پیک نہیں جبکی تنی سونا توٹری ہات ہے۔سیدھی کرکے لٹینا تک مسرنہ ہی سکا تھا۔ کیونکہ لیٹے سے حالی قلب میں شدیشم کا دروا تھے لگنا تھا مسہری پر ادھر اُدھر تکتے لگا دیے کے تھے اوریس آپ انہیں کے مہارے ایک ہی وضع اور ایک ہی حالت میں بیٹے رہتے تھے سوخیا میا ہے کہ ایک نزامی برس کاصنعیعت العرانسان جمس کی سادی عرصہ وجہد وریاصنت میں بسرجونی اورس نے راحت وین آسانی کاکبی منہجی ندد کھیا ہوا وراب وہ اس قدرت دیریار اورچند دجند امرامن کا فتکار موتواس کی اس وقت کیا حالت ہونی چاہیتے دیکن بایں ہمسہ جب مجد کوزنانخاندی حضرت کے پاس پہنچایا گیا تومیری حیرت ک کوئی انتہاندری میں نے ديماكرميرك سامن بحلت كسى زاروميف مريض كركوه وقار وطلال ميطابوا تحاية ومحى نه کراہ جیرے پرنزمرنگ کے بجائے ایک خاص تسم کا حلال اورنور نخاا در ہو گوں پرسکاہٹ

کھیل رہننی بیں نے سلام کیاا ورمصافی کے سرچھکا کرخا ہوتی بیط گیا۔ اس وسے مزاج پرکی تک منہ کی کے سرچھکا کرخا ہوتی بیط گیا۔ اس وسے مزاج پرکی تک منہ منکی کے خوا ایک خودام کی دلجون کا اس لم بی بھی ہروتت خیال رہنا تھا کہاں جب رہنے والے تھے۔ فراً ایک زاحیہ نقوہ چت کردیا میں اس مرتب ایک مدت کے بعد دیوب دگیا تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نتم مبم کے ساتھ فرایا: "اب توآپ دیوب ندگی مردیوں کو بھی مجول گئے ہوں گے "

۲۵ رنومبرکی شام کوانخ بجے کے قریب سہارنبور کے منعہور واکٹر پرکت می مسا في حضرت كابهت مفعىل اور فرى توج كحدا تقدم حائذكيا اوراس كے بعدم وا فرنسست گاه مِن كرجال تين الدريف موال مركر إصاحب علاوه بيبول طهام اور خدام كرمانغي بيلما ممانحاً واكثرماحب موصوت في بيان كياك حضرت مي اب بجور إنبي برجندروزك بهان بی اب مرمن اپنی قوت ارادی کے مبا در دندہ بی اور پر قوت ارادی اس خسب کی ہے کہاسی کے ذریعہ موض کامقا بلکرہے ہیں اورکسی پراپنے ا نررونی کرب کوظا ہر نہیں ہونے دیتے ۔ واکٹرصاحب کی اس بورٹ کے بعد شیخ الحدیث عفرت کی زیارت کے لئے زنانخلنے میں جانے گئے توبیرہ کسا رمجی ساتھ ہولیا ۔ ا ندر پہنچ کرسلام وصٰ کیا اور مسافحه كے معضرت كادست افدس إئة مي ليا توبس دل بيشركيا حربائة كل كسكا في مرم تحے اس وقت برف کی طرح کھنے ہے۔ اب حضرت رحمہ التّریخ الحدیث کی طرف متوجہ ہوگئے ا ورجین دسنے تک ان سے کچے و بانے رہے جس کو موٹراندگر خاموتی کے ساتھ گردن جعكات تنت رسع كيافرايا ؟ من في ناس كوسنا اور نه ياس اوب ساس كوسن كى كوسفش كى - اس كے بعد حضرت نے بوجيا ؛ كياآب نے عصرى نماز براح لى سے ؟؟ سي الحديث في المنفي من ويا توحفرت فرايا : - اجما إ مائي نما زرم ه اب شخ الحديث كے ساتھ بيغاكسا رنجى باً ہراً گيا. يىس زىدگى ميں حضرت كى آخرى زيارت تقى -ان جيند فطول مي قلب ودماغ في حركي محسوس كيا اس كونه بيان كيام اسكا مع اور دمولانا معيدا حدمنا اكرًا بادى ايم سلي نة توير مي لا يا ماسكتا ہے۔

### زمبروتقوى

صغرت مولا کا کو برفش حکومت فرصاکہ یؤیوسٹی کے تعدد بنیات کیلئے ہانج سویلیے ماہوار پیش کرنا جاہتی ہے مگراً ہاس کو بول نہیں فریا تے۔ حکومت مصر دخالب برطانی اشارے یہ اس از برمیں شیخ الحدیث کی حکمہ دے دہی ہے۔ ایک ہزار پانچ سورہ ہے ماہوا وشاہ ان موفر اور سال میں ایک مرتب ہندوشان آنے جانے کا کل یہ وینے کی جیش کش کرتی ہے۔ مگر مولا کا وہاں تشریعت لے جانے سے صاف ان کا رکر دیتے ہی اور دین سر بیش کش کرتی ہے۔ مگر مولا کا وہاں تشریعت لے باس مال آ کا توبہت جاری تعقین کے باس کی معمولی تخواہ برقاعت کرتے ہیں۔ مولا ناکے باس مال آ کا توبہت جاری تعقین کے باس بہنے جا گا۔ کہا جا آ کے کہ مولا ناس ونیا سے زحصت ہوگئے اور ان کی زیر کی میں امن مال بہنے جواکہ اس برز کو فرض ہو مولا ناکے زم دفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دہل ہو کئی ہے بہنے جواکہ اس برز کو فرض ہو مولا ناکے زم دفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دہل جو کئی ہے کہ مواکہ اس برز کو فرض ہو مولا ناکے زم دفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دہل جو کئی ہے کہ مواکہ اس برز کو فرض ہو مولا ناکے ذر مدفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دہل جو کئی ہے کہ مواکہ اس برز کو فرض ہو مولا ناکے ذر مدفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دہل جو کھی ہو کہ کو ان اس مولان کی زیر کی مول کا جو کہ کو کو کا تا کو کہ کو کو کا نامی الدین الوائی فاضل جا معداز میر صرف

اسلاف کامکل نمونه درون سے ترجم اسلاف کامکل نمونه

تاریخ کے اورات پر یہ بے شارصور نیں ابھرتی اور دھندلاتی ہوئی نظراتی ہیں کوئی ما ہرسیاست دال کی میٹیت سے مضہورہے توکوئی ولیرمجا ہرکے دوپ میں نمایاں ہکوئی علی نقط نظر سے یکٹا سے دورگارہے توکوئی تقوئی دپر ہیزگاری کے لحاظ سے پھائڈ زمانہ لیکن ایک طوئی مدت سے تا ریخ کے اوران کسی السی سی کے تذکرہ سے خالی سے جو محلفت خوبیوں کا سنگم اوران اسلان کا سکل نمونہ ہو جوس ھیان نی اللیس وفوسان فی المنھاس کے صحیح مصدات سے مقدرت نے مولانا مرف طلیا اور ہے کہ ذریعے سیاست کو نواز کا ہمند علم سیرون خوبی مفدون کی مفدون میں سیرون خوبی مفدون میں سیرون خوبی مفدون میں اور تاریخ تصوف میں ریشن عبدا کمنو النم استا ذم امع انہ آنہ تواہرہ)

دع ليست ترجب ال يمكن

تحبل إستقامت

# سبب كي شخصيت بينظير هي

ا نظرین میشن کا گرس نے مجدر مجار کھا۔ کا بٹوار اسلیم کرلیا توہی صرت کولانا مدنی رحدًاللہ ملیہ سے کہ جمعیۃ العلماء کے صدر کی چیئیت سے اس کی نما لغت کرتے ہوئے تنبیہ فرمادی کہ وہ ایک منطق کر جمعیۃ العلماء کے صدر کی چیئیت سے اس کی نما لغت کرتے ہوئے تنبیہ لویں کہ وہ ایک منطق کے لئے بھی ایسے فیصلے کومنظور کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اپنے بہالی کا کھوں انسانوں کی پریشا نبوں کا متنقبل لئے ہوئے ہے۔

اکھوں انسانوں کی ہلاکت و تباہی اور کرور طول انسانوں کی پریشا نبوں کا متنقبل لئے ہوئے ہے۔

اکھوں انسانوں کی ہلاکت و تباہی اور کرور طول انسانوں کی پریشانیوں کا متنقبل کی حوارت نے دوسروں میں مجی گری بسیدا کی تاکہ حوات ہم مالک جوسا مراجی نجبیش گرفتار ہیں غلامی سے نجات پائیں اور اس قابل ہوں کہ اپنا مستقبل خود بناسکیں۔

افسوس ميرے پاس وہ الفاظ بنيں جن سے ميں ندوعقيدت بيني كرسكول- دحالله ويرهني عنه واعلى در حاسه في العلمين -

دمها برلمت حضرت مولانا حفظ الركمن صاحب حمقال طيليا فاعلى جمعية العلما دمند ومربا ليميسك

#### مائيه نازفرد

بیدوی صدی ملک ولمّت کے جن چندمتا زترین فرزدول پرفوکرسکتی ہے ان بی سے ایک مائی از فرزول پرفوکرسکتی ہے ان بی سے ایک مائی از فروشنیخ الا سلام حضرت مولانا سیمین احمد مدنی قدس سرفیجی تھے دِعفرت شیخ الا سلام نے ملک و ملت پرا تضاحان کئے ہیں کہ سرفین وطن ان کی تشکر گذاری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتی ۔ آپ کا تمار صعف اول کے ان قائمین میں ہوتا سے اجن کے ملف از ادموا ۔ ایک عظیم المرتبت برطانی میں میں ہوتا ہے ایک خوات کے دل و چینوائے دین کی جینیت سے آپ نے سلماؤں میں آزادی کی روح بجودی ۔ ان کے دل و و ماغ تک اصلام کی حقیقی اسپر ف بہنچ انے کی زیر دست کوشش کی اور خرم ب کی اجتماعی تعلیم کو بجا جانے شان کے ساتھ احماکر کیا ۔ آپ کے سینے میں ایک ایسا دل مقا جونحلون خوالی خوادن خوالی معرک میں فولاد سے کی خوصت کے لئے رہنچ ہے زیادہ نوم رہتا ہے لیکن حق و باطل کے معرک میں فولاد سے کی خوصت کے لئے رہنچ ہے زیادہ نوم رہتا ہے لیکن حق و باطل کے معرک میں فولاد سے

مى زياد كانت موما كاس م

# عظيم الشان كارنامه

سب سے بہلی میری ملاقات صرت مدنی مردم سے سلائی ایر ہی کے موقع بر کم معظمیں ہوئی تھے۔ یہ وہی زمانہ کے معظمیں ہوئی تھی۔ اس وقت بولا اے مردم مربز میں درس دیا کرتے تھے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب جرمنی کی بہل جنگ بنروع ہوئی تھی اور ترک جرئی کا صلیعت تھا میرے دہی والیس ہینچ کے بچودن بعد صفرت نے الہند مولانا محود لحسن صاحب دھمۃ التہ علی کم معظرت مولانا محود لحسن صاحب میٹر بھنے کہ بوا موہ کہ دبین عام صفرات کو معلوم ہے۔ بیٹر بھنہ کہ کی بنا و ت بھر سنے الہند جضرت مولانا تحسین احر اور دگیر وقعا مرک گرفتاری اور مالٹا میں نظر بندی بھر سنے البند کی مطرب مولانا ہے مہدوستان والی اور تھرکیک آزادی کی مربرت کی جونوں کے بیشرت نے البند کی مطالت اور واکٹر انصاری کی کوئی پر رصلت ۔ حضرت نے البند کی مطالت اور واکٹر انصاری کی کوئی پر رصلت ۔ حضرت نے البند کی مطالت اور واکٹر انصاری کی کوئی بر رصلت ۔ حضرت نے البند کی مطالت میں مقدم اور وودوسال کی تعید کے بعدتیں سے رہائی اسکے بعدصات مدنی کی بار بارگرفت آری ، میگیوں کے خطر ناکے کے موان ان واقعات کی تفصیلات اسی نہیں جن کو تھوؤے وقت میں منصبط کیا جا سکے ۔ نام نے کھنے والے جب ان مالات کو السے میں مقدم الور وقت میں منصبط کیا جا سکے ۔ نام نے کھنے والے جب ان مالات کو السے مولات کوئی کھنے والے جب ان مالات کوئی میں بہیں جن کو تھوؤے وقت میں منصبط کیا جا سکے ۔ نام نے کھنے والے جب ان مالات کو

خصل کھیں گے تویہ آنے والی نسلوں کے لئے درس حیات کابہت اڑا ذخیرہ ہوگا ان خمام محا ہات کے بعدان کی وہلیمی خدمات جوانہوں نے وارالعلیم دیوبندمیں انجام دی ہیں اور اس اندرونى فلغشار كزمانيس جبكرواوالعلوم كي جيات خطريدي مى ووالعلم كالرميق فراكردادالعلى كوسنبعالااوريجا إب جعفرت ننج كايدابياعظيم الشان كارنام بعض كي عغلسنت وصعاقت كاصله دربار رسالت سي تومولانًا من كوط يم كابسكن وارالعلوم كه درودوارا اوروبال کی خاک یاک کے درے می مولانا مدنی کے خلوص برقیامیت کے دن شہاوت دیں گے الن تمام دینی اوروطن خدمات کے با وجردان کی عبادت وریاضت اورکشعث وکرامات کے حالات وه مفرات بخونی مانتے ہیں چہول نے رمضان شریعیت کی را تیں حضرت اقدیس کی خدمت ہیں کر گذار می اجن کوجل اف ماک تاریک کوشوروس ان کے جراہ رات بسرکرنے کا موقع نصیب اے بَسِ ايك دورافيّا دهم عمل كى روشى معقوم اس پركيالبكتا لى كركميّا بول عرف تناعض كرسكتا موں جوان كى خبروفات بريس نب عرض كيا تنا كي حضرت شيخ الاسلام آزادى وطن كايك مانباز جنيل تم اوربين الاقواى خصيت اورم وعمل اورز مردتقى اورايتار وترانى ك محبم يركرا وراخلات وانسانيت كاسب سے بلندو بالامنلر اورسلف صالحين كى ايك (سحبان الهندمولا احرسعيدصاحب والوى) زندہ ما دگارتھے ۔

آب کی خدمات تا ریخ کے صفحات پر بہیشہ میکیں گی

حضرت مولانا سیوسین احدصاحب مدنی علیالریمتر کی فدات علیلہ تا بی کے صفحات پر ہمینیتر کیس گرائے کے سواقد سے پر ہمینیتر کیس گرائے کے اندا ہوئی گئے جس کے در وں کو بھی وہ تا بانی حاصل ہے کہ اقداب کی کرنوں کو شرائے ۔ آپ کے فیض سے پہلے جا زویوں ، معروشام ، افغانستان ورکستان کے نشنہ لبان علم سراب ہوئے بھوستے بھوستے جو اس کی تروشام ، افغانستان میں ہوستے اور آخر میں ۲۲ سال کک دادالعلم دیو بند کے بحرمیط سے اس کی توجیں لہ ان رہیں ، ، ، ، ، ، ، میں نے دادالعلم دیو بند کے بحرمیط سے اس کی توجیں لہ ان رہیں ، ، ، ، ، ، میں نے

مولانا مروی کی بہت قریب نے زیارت کی ہے ہیں نے صرت کا تقال سے جندون پہلے می دکھے۔ میں جیل میں بمی مبینوں ساتھ رہا - اس تلیم للرتب شخصیت کے متعلن کیا کہوں ۔ الشداللہ العلاق میں اکلوں کا نموز سے ۔ انکسار تورگ رک میں مجرو یا گیا تھا میرے ساتھ کیسی شفقت کوتے تھے کیا کہوں ۔ اس مجست کے میدان میں مجی مدوات سی شخ البند کے معیع جانشین تھے ۔ رمولانا سے بھر شاہر صاحب فاخری

فانقا وحضرت شاه أجل صاحب الرآبادى

بچین سے ہی جہاد کی تیاری شروع کردی تھی

عسد میں وکالت کے خیال سے جب میں اپنے اجبوت عزیزوں کے پاس

صلع منظفر گرینجا توجیح حضرت مولا تاحمین احد کے بعض عقیدتندوں سے مولا ناکی زندگی کے حالات معلم ہوئے۔ شاید کم توک کوس کا علم ہوگا کہ موج نے بجبن ہی سے جادکی تیاری خریع کردئ تنی اور نوجوانی میں ان کا معمول تھا کرئ تبتی دھوب میں گھنٹوں رہت یا بنغر کے فرش ہر چلاکر تے ہتے بعض دوستوں نے کے فرش ہر چلاکر تے ہتے بعض دوستوں نے جب لاا بالی بن کا سبب پرچھا تو فروایا: آئندہ جیلوں میں اس سے زیادہ مختیاں مجمعکتی جب لاا بالی بن کا سبب پرچھا تو فروایا: آئندہ جیلوں میں اس سے زیادہ مختیاں سجمعکتی بڑیں گی .

### مولاناحسين احركاعرم واستقلال بهشيرا وكاررمكا

مسلم کی مخصصرت مولانا کے سائے صوبیل کے ضمی اتنان سیر کام کرنے کاموقع ملا۔ جب مسلم کی حضرات کی بھا ہیں ایمان سے زیادہ ووط کی قیمت تھی اور ہما ہے۔ ہیں اختلافات ، مباحثہ مناظرہ یا مجاولہ ہے بڑھ کہ کی مقاتلہ کی منزل تک بہتے جاتے تھے جنانچ بسا اوقات مسلم کی جہا ہوں "کے ملقوں ہیں حضرت مولانا کے قبل کے منصوبے بھی بنا کے گئے اور حافظ ابراہیم کے انتحاب میں کئی عزید مسلم کی یو کے سکون و میں موت ہلایت کے لئے خواسے دھائیں مالکیں ۔ مجھے ابراہیم کے انتخاب موان حضرت مولانا ہے کہ خواسے دھائیں مالکیں ۔ مجھے آزائش کی ان گھڑا ہوں ہیں حضرت مولانا جسین احد کا عرم حاست خلال ان کا سکون و مبر ، ان کا ہرنشال تھی مہینے یا درہ کی ا

### بزم ملکونی میں سب سے زیادہ روشن سارہ

دسم روال المرس شریعت کمرکی مغاوت نے انگر بزی ہمیاروں کی بروات ج بیت اللہ کا لاستہ کھول میں شریعت کھے ہندوتان کا لاستہ کھول دیا ہیں معرب تھا اور حالات کچوا ہیے تھے کہ انگر زی حکومت مجھے ہندوتان آنے دینا انہیں جا ہم تک می سرچ کے مہلنے میں حجاز بہنچا اور مقام منی میں حضرت نیخ الہند

ک زیادت ہوگئی -

سبحان الشرآسان پرمی کسی فرش فروش کاکوئی انتظام ہے ؟ صوفے بھے ہیں ؟ فاا دار فرنیچ کی بچاوٹ جابان آنکھوں نے ایک ساوہ کی بس بربادی ایک آفیا ہماؤہ کر تھا اور سنا سعلقہ بنائے اس آفیا ہج باشا ہیں بیشا ہما اور سنا سعلقہ بنائے اس آفیا ہج برات می کی شعاعیں ناتواں جسم سے بیٹھا ہما اور سنا مصدر بنیں تھا لیکن صدر بنا جوانتھا بغیرت می کی شعاعیں ناتواں جسم سے بھوٹ کو جس کے بھوٹ کو جس کے بھوٹ کو جس کے اس می محدوث کی المبند حضرت مولا استمامت صدیقی کے جلوے تھے کہ بڑے ہوئے تھے۔ یہی مجلس نیخ المبند حضرت مولا المعمود کے موالے میں ایک سستارہ سب سے زیادہ دوشن سورج سے سنے زیادہ قربیب ملکسوری پر بروانے کی طرح ٹوٹا پڑتا دکھا تی دیا ۔ بیستارہ سین احد کے موالے درکون ہوسکتا تھا ۔

دمولاناعبدالر<u>زا</u>تصاصب لمیح آبادی)

# امل وطن کی تکا میں

### مولانامدنی برے ایٹرروں میں تھے

" بچھ برانا زمانہ یادآتا ہے جب بولانا حسین احمد نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں حسد لیا یمولانا سے میں بنتیں برس سے کچے میرا بجی تعلق رہا۔ وہ ایک زمانہ تک کا گریس کے برطے لیڈروں میں رہے ۔ میں جب اس وقت کا خیال کرتا ہوں تو کئی تصویری مبر ساسنے آجاتی ہیں ۔ خروع میں خلافت کا سوال اٹھا بجرمدم تعاون کی تحریب شروع ہوئی۔ برصتے سوراج کی تحریب شروع ہوئی ۔ ساری تحریکوں میں وہ ہمارے سانفر ہے اور ہم من خرج برصتے سوراج کی تحریب شروع ہوئی ۔ ساری تحریکوں میں وہ ہمارے سانفر ہے اور ہم من خران کی اور آج ہم نے طرح ماری کے بولانا مدنی کے دوان کو یاں ہی وہ بھی رفتہ رفتہ کل جائیں گی اور آج ہی کے زماندی ایک کو یاں ہی وہ بھی رفتہ رفتہ کل جائیں گی اور آج ہی کے زماندی ایک کو یاں ہی وہ بھی رفتہ رفتہ کل جائیں گی اور آج ہی کے زماندی ایک کو یاں ہی وہ بھی بی جواس نے زمانہ کویا در کھنے جا ہمیں اور ان بات ہے کہ پر افزار نے زمانہ کی بوسی کے بین جواس نے زمانہ کویا در کھنے جا ہمیں اور ان بست دینے والوں میں مولانا مدنی بڑے سے لیڈروں میں تھے "

رآنجهان بندت جوابرلال منهرووز براعظم مهند

جن کا نام لیکردوسرول بی جرأت بیداموتی ہے

ومولاتاحسین احرمدن وارالعلوم دیوبندکے کرنا وحرآ اوربہت بڑے عالم اور ندمی رہنا تے۔ وہان بڑے لوک می کے جن کا نام کے رومروں میں جرات بدا ہوتی ہے بعن اوک ذرہب کے نام پر پھوٹ ہید اکرتے ہیں اور بعن وقت دیجا بی جا آہے کھی اللہ کوجا نے والا کی فیصا حب جیا ندمہب کوجا نے والا مسلم کے فیصا حب جیا ندمہب کوجا نے والا مسلم کے خوا انہوں نے اس کے باوجود اکسی کیجہ ہی اورا تحاد کے لئے کام کیا ۔ وہ بڑی مادہ زرگی لبرکرتے تھے ۔ ان کا بیشتر وقت بیل حانے اور تہذیب سکھانے میں گذر تا تخادہ وہ دینے میں مجی گئے اور وہاں پرنہیں رہ اور وہیں سے گرفتار ہوئے پھر شدوستان اکے اور عدم تعاون کی تخریب میں صدایا اور سات سال کی سزایائی ۔ وہ برا بر مسیتیں جھیتے دیم جس وفت تقیم رکھک ، کی بات آئی وہ جگر گھر ہے ۔ انہوں نے تقیم کی خالفت کی اور برائی کی مائے جگر جاکر لوگوں کو جھے یا اور انہیں کا نگریس میں رکھا ۔ وہ کا نگریس سے بڑی گئی ہے ۔ انہوں نے مائے حکم جگر جاکر لوگوں کو جھے یا اور انہیں کا نگریس میں رکھا ۔ وہ کا نگریس سے بڑی بیٹر رہے ۔ اور ان خطیم ہیوں میں کے خوان کی ہندو سلمان بھی عزت کرتے ہیں ۔ "

رآنجهانی بندت گووند بلبه بنت وزیردا فله مند)

#### جوملاان كأكروبيره بهوا

مولاناحسین احد مدنی ایک بے مثال مہتی تھے۔ ساری عمر ملک کی خدمت میں موف کی علمیت اور قربانی ان کے اوصاف تھے جوکوئی طلاان کا گرویدہ ہوا۔ سادہ طبیت اور مجست کا نمونہ تھے حضرت نے کا فی عمر الی کی کی متبنا کمی وہ زندہ رہے کم تھا۔ داجیت برشاد میں گورز کیرالا)

ان کی انسانیت ہا ہے لئے روش مثال تھی

ایک زمانہ تھاجب ہیں انگریزول اور فرقہ برسی کامقالمہ کرناتھا اور اس کامقالمہ کرناتھا اور اس کامقالمہ کے ان میں کے ان میں کارنے میں ہے کے ان میں کارنے کے ان میں کارنے کے ان میں کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کارن

ایک پتا دہری تھا مولانا حدیٰ ، انجوں نے اپنی ساری زندگی کک کے لئے وقعت کودی تی وہ مخلف ملک میں کھومے - ان کے ول میں ایک تمنائتی کریرے مک کاجسٹوا اونی مہد اور دوام آزادہ ہوں - ایک وقت ایسانیمی آیا جب کہ مندوستان میں فرقہ پرستی کی بڑواجلی جریس بہت سے لیڈر ہے کے لیکن مولا ٹانے خواب میں بھی نہیں سوچا کہ اپنی لیمی سے شیس ا

جب ہم چوٹے نتے داجہ مبدر برتاہ جی کے ساتھ ہم ان کا نام سسناکرتے تھے کہاں افغانستان کہاں کی ایشیا؟ وہ گھوستے تنے ایک بیغام نے کر مبدوستان کی آزادی کا سالٹا میں کئی سال وہ گرفتار رہے ۔

در بہاری انگریس ورکنگ کمیٹی کے دو ممبر تھے۔ انہوں نے ابنا ساراجیون غلامی اور فرقر برستی کا سا ساراجیون غلامی اور فرقر برستی کا سا ساکر نے میں بتایا بنتازم کا ترجماجی ڈاان کے ہاتھ میں ہمینی سام سے دہارے معلیم میں انہوں نے مرکم میں میں اور آزادی کے بعد بجی ملک کی خدمت کرتے رہے۔ تعلیم کے معاطے میں جوکہ ملک کا بنیادی سوال ہے وہ اس میں ججی کورے معدوت رہے۔

مولانا مدنی ایک سبابی سے دوش کی کھڑی فرج کے سالار سے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے مبادی سبابی سے دوش کی کھڑی فرج کے سالار سے ان کی انسا نیت ہمارے مبادی سبال کی ۔ وہ اپنے آورشوں کے لئے مرشنے کے لئے ہمیشہ تیار دستے کئے ۔ ان کا ساراجیوں ایک فرانی تھی ، ہما رہے گئے وان کا ساراجیوں ایک فرانی تھی ، ہما رہے گئے فرقی کی ایک بات بیمی کہ جن سبنوں کے لئے ہم کوشش کرتے تھے وہ ہمارے بہتی میں شخے اور جب ہندوستان آزاد ہوا تب مجی وہ ہمارے بہتی میں شخے اور جب ہندوستان آزاد ہوا تب مجی وہ ہمارے بہتی میں سبے اور ہم کوسہا را دیتے رہے ۔

( يو -اين - دهيبرصدر کا گريس )

ان كالمُصَّلَّ نرالاتها

اكثردكيماكيا بي كرجوندي عالم دوتي انبي سياس باتول سے دي پينبي

رہتی دہ اپنی کتابوں میں گے رہتے ہیں کہی کوئی عالم کل آناہے جس کواس دنیا سے بھی واسط ہہ رہتے ہیں کہی کوئی عالم کل آناہے جس کواس دنیا سے بھی واسط ہہ رہتے ہیں۔ میں اس کے حالت کے بیش نظر کتا بوں کو الگ رکھ کرمیدان میں نکل آناہی ہیں رہا ہوں۔ کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے سائنہ بیل میں رہا ہوں۔ اس کا ڈھنگ نرلانتھا ۔ اکیلے کہی نہ کھانے سنے جگہ دوسر سے موئی تیدیوں کے سائنہ ل کر کھا دال کھائے سے میں نے انہیں دیوبند میں بجی دیکھا دہاں وہ طلبا وکو بڑھا تھے جس طرح اس کے طلبہ کوان سے مجست تھی اس برایک ادھیا پک کی حیثیت سے مجھے رشک ہوتا تھا ۔ (اچاریہ کریالی)

#### وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے

حضرت شیخ نے مہندوستان کی جنگ آزادی میں کیا کیا مصدلیا اور کس جنیت سے
صدبیا برہت بڑی تاریخ ہے سے الدر میں نخو کیا موالات میں جب انہوں نے حصتہ
لیا توان کا نام مک کے کو نہ کو نہ میں بیخ گیا لیکن وہ اس سے بہت پہلے سے جنگ آزادی
میں حصتہ لے رہے نئے جب آزادی کا نام لینا بھی مہندوستان میں محال کا اس وقت
انہوں نے حکومت بر ملا نیہ کا نختہ النے کے لئے ایک انقلا بی سازش کی لیکن اس امر کا
پہر چل گیا اور شریف کہ نے انہیں اور حضرت شیخ المہند کو گرفتا رکر کے جدہ میں انگریزوں کے
حوالے کردیا ۔ انہوں نے جب ایک وفعہ تحریک خلافت کے دور ان کا نگرین سے انتراک
عمل کا نیصلہ کردیا تو آخروقت کے اس پر فائم رہے مسلم لیگ کے دور میں بھی انہوں نے
اس اصول کو نہیں چھوڑا ۔ انہوں نے سبیاست اور خدہ کو کوئی مخلوط نہیں کیا بہنوتان
کے انتھاداور آزادی کا جراصول انہوں نے ابک فعاضتیا کیا خاد اس برآخروقت کے قائم
رہے اور قسیم دقیام پاکستان کے وقت بھی انہوں نے اس اصول کو نہیں چھوڑا۔ ایسے توگ بہت
رہے اور قسیم دقیام پاکستان کے وقت بھی انہوں نے اس اصول کو نہیں چھوڑا۔ ایسے توگ بہت
رہے اور تا میں ہے۔
درایں انہیں جو سیاست اور خریب کو اپنی اپنی جگر رکھ کراپنے حک سے کی خدست کی خدست کریں۔ ان کی خطست کی خدست کریں۔ ان کی خطست کی خدست کریں۔ ان کی خطست دور آن انٹریا کی خوشے پارٹی کی خدست کریں۔ ان کی خوشت کریں۔ ان کی خوشت کریں۔ ان کی خوشت کریں۔ ان کی خدست کی خدست کریں۔ ان کی خدست کی خدست کریں۔ ان کی خدست کی خدست کی خوشت کریں۔ ان کی خدست کی خدست کریں۔ ان کی خدست کی خدست کی خدست کی خدست کریں۔ ان کی خوش کے ان کے

ہم لوگ اپنے درمیان ان کی موجودگی کو انہوں فعنل حندا وندی سے عبر کرتے تھے اور ہے

فری من کوس ایم یس ۱۹ اه تید بامشقت کی مزابون کمی اور لمد کاس کے قیدی جونے کی حربی من کوس کے قیدی جونے کی حرب ان کویٹ میں ما اور آباد) جیل میں ان کا قیام بچسر کچنچی کا باعث نخا اور انہوں نے جیل میں ان کا جیل میں ان کی بات چربیت اور کین والے اطوار نے مسطنے والے کوس فرکر لیا نخا ۔
ان کی بات چربیت اور کی دید کر لینے والے اطوار نے مسطنے والے کوس فرکر لیا نخا ۔

انہوں نے مجدکوس قدرمتا فرکیا اس کی تشریخ سے قلم عاجزہے۔ مرف اس قدر کہا ماسکتا ہے کہ ہم گوگ اپنے درمیان ان کی موجودگی کونشل ضاوندی سے تعبیرکرتے تھے۔ دے این بنرجی سپرنشانڈ نشاجیل ، ڈرسٹرکٹ جبیل سیتا پور) دافعتباس کمتوب بنری موصوت بنام مولانا سعبدلحس صاحب) مرزخہ و جنوری ساھے ب

### جنهول في ميرد دل يرقبضه كرليا

رضست کیا ۔ یہ دیکھ کرمیں نے برجستہ عرض کیا کہ اب میں آپ کے اس بیرک ہیں نہ رہ دنگا۔ کبونکہ آپ کے اخلات اس فدروسین ہیں کہ اگر میں تعوثرے دن اور رہا تومسلمان ہوگا ۔ برسُن کرمولانا نے وسنسرایا : تم توبہت دن سے مسلمان ہو تم کیا مسلمان ہوگا ۔ (سیتارام جی شوکل)

### ناقابل فراموشس

یورپ کی دوسری جنگ غطیم ختم مونے پرصوب سرص تیسری با را تخابات کامیدان سر کرنا پڑا تھا۔اس سے پہلے کانگریس نے دوبار بھاری اکثریت ماصل کرنے پرا پنی وزارت کا جمنڈ الہرایا تھا۔

تیسری بارمی کانگریس می جیت میں رہی ہسلم لیگ اور سرکار پرست جماعتوں کو منہ کی کھائی پڑی بخالفوں کی تسکست کا زیادہ نرسبب مولانا مدنی صنائی تشریف آوری تی۔

آپ کی آ مرباب کا ناقابل فراموش مبلوس ، آپ کاعظیم الشان مبلسے بس قبا کلیوں نے بھی مشرکت کی تھی اور آب کی معرکة الآوار اور مبا ڈاٹر کوشن تقریکی تعویر بھی آ تھیوں کے سامنے موجوج بہلے دن مجھے آپ کی خدمت اقدس میں کانگریس کمیٹی کے سیکر شریبی مونے کی حیثیت سے بیاسامہ بیش کرنے کی کیفیت بوری طرح یا دوسرے دن نواب آف ڈریوہ کی مالی شان کو کھی کے بیش کرنے کی کیفیت بوری طرح یا دوسے - دوسرے دن نواب آف ڈریوہ کی مالی شان کو کھی کے وسیع گراونڈ میں جو مالیا نہ اور مور خانہ تقریر آ ب نے فوائی تھی اس کا ایک ایک لفظ آج کہ کانوں بیں گونج رہا ہے ۔ آپ کی براٹر تقریر آ ب کا جادوا ٹرطر زادا ، آپ کی وسیع ٹرین معلو آ کے ساتھ ساتھ آپ کی لا ٹائی قرت یا دواشت برتمام سامعین مبہوت وششد رہ گئے کے ساتھ ساتھ آپ کی لا ٹائی قرت یا دواشت برتمام سامعین مبہوت وششد رہ گئے کے ساتھ ساتھ آپ کی لا ٹائی قرت یا دواشت برتمام سامعین مبہوت وششد رہ گئے کے ساتھ ساتھ آپ کی لا ٹائی قرت یا دواشت برتمام سامعین مبہوت وششد رہ گئے کے ساتھ ساتھ آپ کی لا ٹائی قرت یا دواشت برتمام سامعین مبہوت وششد رہ گئے اور برز بان سے سجان الشداور جزاک الشرے منائی دے رہا تھا ۔



حيات شيخ الاسلام اجمالي خاكه شجرهٔ طرلقیت ونسب

### حيات نشخ الاسلام كا آكم

# اجالىخاكه

( `19رشوال ملاقع اليع مطابق ملي يومنعام بانگرمتوشك اناؤ میں آپ کی طادت باسعادت ہوئی آپ کا ارتجی الم جراغ محر ہے۔آپے والدماجدستیصیب الله صاحب نہابیت بزرگ مُنقی اورحضرت مولانا فحضل الرحمن صاحب محنج مرادآبادى كفليفه تتعي آب كى والده محرم بحي نبايت يابند مختلعت اور ذاكرو شاغل خانون خيس آب كے والدين ستيد تنے -اس لئے آپ نجيب العافيين ميرت بي -آب كے جارىجائى تھے جن بى سے ايك جيوٹے بھائى مولاناسير محودا حرصاحب حدوم كاسان جج بن كاساوي مدين موره من تقال وكيا . ا آب كا آبائي وطن الدواد بورطا مرضل فيض آباد ب سكن جونكرآب ك والد میم ا ماجرقصبه بانگرموک اسکول میں میڈ ماسٹر تھے اس نے آب کی عمر کے ابتدائی تین سال ویمی گذرے بعدازاں آپ کے والدصاحب بنش کے راینے وطس مل بر تشریف کے تے اور ہیں آپ کی ابندائی تعلیم کا فازموا میہاں آپ کوا ببیائے کام کی ایک سنت پر عل كين كى سعادت حاصل مولى - بعين بكر إل تجراف كى مدست انجام دين كاموقع الما-تيروسال كى عمرينى كداّب كو ما العالم من حضرت نيخ الهندكي خدست مي واللعلم تجيمدياكيا آب فحض يضنج الهندرجمة الترمليه كى كلاني اورتربيت مي رست موسط مات سال كرورمين نام كنب متداوله سے ذاغت ماس كرلى .

دارالعلوم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ البید کے ایما مرتوطب اس الم حضرت مولانا رشیدا حمد صاحب گنگری قدس سرؤ سے بیعت ہوگئے ۔ اس کے بعد جب الاسلام میں اپنے والد ما جد صاحب کے سائد جماز تشریع نے کو حضرت گنگری جمۃ النّد ملیہ کے ارشاد کے مطابق حضرت عاجی المالتُ مصاحب مهاجر کی کی ضورت میں رہ کرم الحل سلوک ملے فرائے چند ماہ حضرت ماجی صاحب کی مدمت میں رہ کر آپ مدینہ طیبہ تشریع نے گئے ۔ اس کے چند ماہ کے بعد حضرت حاجی صاحب جمۃ اللّہ علیہ کا وصال ہوگیا ۔

قبیام مربینه اولاد بقیم کردی اور فرایا به چونکمین بچرت کی نیت کرکے مدینه منوره آیا اولاد بقیم کردی اور فرایا به چونکمین بچرت کی نیت کرکے مدینه منوره آیا موں اس لئے بہتی بہتیں زندگی گذاروں کا تیم بیس اختیا رہے خواہ یہاں قیام کرویا ہندو ستان والیس جلے جائد ۔ اگرچآب کے والدصا حسب کے علاقہ ویگر افراد خاندان نے بچرت کی نیت بی می کی کئی کیکن کسی فردنے بھی والد ما جد کو ننها چھوڑ اگوالا نہ کیا اور سب حفرات مدینه بی میں قیام پنر رہے ۔ اب گذارے کا مسئلہ ساسنے آیا ۔ یوں تواکن طلب مدینہ اور مہا برین کو ترکی حکومت کی جانب سے وظالف سلتے کے لیکن کو حضرت نیخ الاسلام اور آپ کے والدما جد رحمت النہ طلبہ خوا الکن کرنی گئی ۔ اس کی آمد نی خاتی الاسلام ورآب کے لیکن اس کی آمد نی خاتی افتیار کرنا پڑا ۔ اس کے باوجود نہا بیت صبر قیاعت کے ساتھ علی کونی کا ناک کو گزارا کرنا پڑا جاس کے باوجود نہا بیت صبر قیاعت کے ساتھ یورے خاندان کو گزارا کرنا پڑر ہا تھا ۔

حصول خلافت آپ مندوستان تشریف لائے اور حضرت امام ربائی نے کھر دنوں کے بعداً پ کواوراً پ کے بجائی صاحب کوخلافت عطافرادی اس وتت آب کی مرتقریباً بائیس سال بھی بعدازاں ساتا یہ یمل نیمنورہ وابس تشریف ہے گئے ۔

آب کے درس کی مقبولیت اس کے کسی نے منقدرس کا قیام کھا سان بات نقی صوصًاس کے بھی کہ یمنی وشامی اور حجانی طمار کی مادری زبان ہوئی کی اور آب ہندی نژا دیتے لیکن آب کی مقبولیت عندائنڈ کا کرخمہ دیکھے کہ بھوصہ توآب کا صلافہ درس معمولی حالت میں رہائیکن آس کے بعدائی ہیں جب ترقی خروع ہوئی تودوسرے ترام طفہ آب درس ماند پڑگئے میں سے اور قفت میں اسے اور تعقید وفعت کی درس ماند پڑگئے میں سے اور قفت میں آب می ماح سنة اور تعقید وفعت کی بڑی بڑی ترام کی مربی میں تعقیل رہتے اور ہر جہار طوف طلبا مرکا ہجم رہتا تھا یہاں کے بڑی بڑی بڑی سنہرت مجازے کل کردیگر ممالک تک ہنچ گئی اور آب شنج الحرم کے خطا ب سے معروف ہوگئے۔

مندوستان آمروفت اور دارالعلم دیوبند کے غیم النان ارنی بلات ارتفار الندی دی بند کے غیم النان ارنی بلات ارزی با اور حفرت می آرکت فرائی اس مرتبر آب نے تقریباً بین سال مهندوستان میں فیام فرا یا اور حفرت شخ الهندوم تا الله ملیہ کے درس مدیث کی دوبارہ ساعت فراتے رہے یہ یہ دولان درسس کثرت سے اشکالات پیش فراتے اور حفرت شخ الهند نهایت بنا تنت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کومل فراتے تھے ۔ آر چھفرت شخ الهند کو بہت جامی اور مختصر نقریم کی عادت می اسکوان کومل فراتے ہے ۔ آر جو خفرت شخ الهند کو دب میں مرب کا درست میں کا دوران قبل آب برابر حضرت شخ الهند جمت التعملیہ ہے فرماتے ۔ الغرض تین برس مندوستان کے دوران قبل آب برابر حضرت شخ الهند جمت التعملیہ ہے استفارہ فرماتے رہے اور لبدا نول مربین منورہ تشریب نے کے ۔ اس کے بعد سے اللہ میں مجمی چند ماہ کے کئے مہندوں وابس ہوگئے ۔ اس طرح تقریباً بیرہ برس گذبی خوالے زیرسا بہ آب نے تدریس مدیث و تفیر کی خدمت انجام دی ۔

حضرت شیخ المبندرجمتر السند علیه کی حجاز میں تشریف آوری افیح البندولان المحالات میں مصرت شیخ المبندولان المحالات ما مصاحب قدس سرؤ فی سفر حج کا الرادہ فرایالیکن بیصرت سفر جج ہی نہیں بکر سفر جہا دبھی تعاجس کے ذریع آب برطانوی حکومت کے ایوان حبرواستبداد کو زمیں ہوس کرنا جائے تھے

چانچایکسالاف تواتب مهند شان کے مندولم باشندلیس تحریک آزادی کی مدے بھو تک دی ا ور دوسرى جانب آزاد قبال كوجبادك لقصنظم قاماده كيدساتح بى حومت افغانستان ، تركى وغيره كواينے خاص نمائند سي بي كرامداد و تعاول كے لئے آماده كربيا - در اس بيسغر مذكوره مقاصد کی تھیل اور مجوزہ پروگام کوبروے کارلانے کے لئے بھی تھا جنا انجیر ساساتا میں ت الهندريمة الدوب مجازيني توفيض على ادائيكى كساتحدومر مقصد كصول کی کوسٹش بھی جاری رہی -آپ نے گورز حجاز غالب یا شاسے متعدد بار ملاقاتیں کیں اور ان کے سامنے ہوری صورت مال تعمیل کے ساتھ بیان کی ،گویچھا زا نتہائی احترام اور ہدردی کے ساتھ بیش آیا اور ا مادے سلط میں آپ کوایک تحریدی -اس کے بعد آپ مدينه تشريف لے گئے اوراپنے جان نثار شاگر در شيد صرت مولا اسپيسين احدصاحب مدنى كوج كداب تك اس تحركب كتفعيلى حالات سے ناوا فعت تنے اپنے خيالات اور لانح عمل سے آگاہ کیا ۔ اوحر مبندوستان میں حضرت شیخ البندر منذاللہ ملیہ کی اسکیم کے اطابق آزاد بأل برطانوی حکومت کے ساتھ بنگ چھٹر بھے تھے یہ وہ محاد تحاص کی کمان حضرت شنے عاجی ترنگ : ان مرحوم کوسپر فرمال کھی لیکن وشواری ریمی کرمیا ہرین سے یاس گولہ باردد اور ذخیرہ رسختم مور ہا تھا اس لئے حضرت شنخ الهندرجة التّدعليد جاہتے تھے کسی طرح استنبول پنج کرهکوست ترکی سے امداد حاصل کریں اور دہاں سے براہ ایران و افغانسنان آزاد قبائل كمرزيس بنج كرجنگ كى كمان خودوائيس -

المجی آپ اسی سعی میں تھے کہ بزریع تارہ بہنمنوں عالی الور پاشا اور فازی جال یہ اسی سعی میں تھے کہ بزریع تارہ بہنمنوں عالی الور پاشا اور فازی جال یہ الخاکا ، فر بہجیت می ذمعرہ حجاز میں منورہ تشریف لارہے ہیں بھڑت شنج الہزر تا تظیم نے مذکورہ حفرات سے بنے کی خواہش کی جہنا بجرگفتگو کے لئے ایک وخت مقرکر دیا گیا اور حضرت شنج الہند نے تمام حالات فازی صاحب موصوت کے سلطے میں آ واز لمبند کریں ۔ ہم مغورہ دیا کہ تمام مهندوستانی با نندے متحدم کو کرآ زادی کے سلطے میں آ واز لمبند کریں ۔ ہم مغورہ دیا کہ تمام مهندوستانی با نندے متحدم کرآ زادی کے سلطے میں آ واز لمبند کریں ۔ ہم میکن المرابط قات سے بعد صرت ہم

شنج الهندرجمة التُّدعليه نے تحریب جها د سے مرکز باغسنتان مینجنے کی کوشنس کی تعکن آپ کو اسسلطیس کامیانی نموسکی کیونکروسی فوصی ترکی اور افغانستان کے درمیان ماک تحسیس، د*وس*ې جانب مېندوسستان کی والسیی پول مناسب نهم*تی که انگریزول کوآسپ* کی صبوحبد کا علم موچكاتها - مندوستان منحة بى آب كى كرفتارى لقينى كفى اوراس تحرك كسخت نقصان ببنيتاء الننمام بانول كے إوجود حضرت سنج الهندر حمة الشرعليه جا سبنے تحقے كم کسی طرح مترہ سے ہا ہانی جہازکے ذریعہ مبئی بنیجیں اوز خفیہ طریقہ پر وہاں سے ہوجیتا مونے ہوئے اغتان بنیج جائیں۔

حضرت شيخ الهندُّوشيخ الاسلامُ كَيُّرُفِيّاري نے انگریزوں کی سازش سے ترکوں کےخلاف بغاوت کردی اورجب برطانوی حکومت کی مدادسے وہ اپنی بغاوت میں کامباب موگیاتوا گرزوں کے اشا *سے پرحضرت تیخ الہذرج*ۃ النڈکے یاس و<del>تخط کے ل</del>ے ا يك فتوى بهجوا ياحس مين تركول كي كمفيركي كني متى جضرت شنج الهندشن وتتخط كرنے سے صاف اکا کرد! اس برخرلهجسن نے آب کواور آپ کے ہراہوں کوس میں مولا ناحکیم نصر حیین صاحب، مولاناعز برگل صاحب اورمولانا وحيدا حرصاحب مدنى شائل تق كرفاركر ك الكريزون كحوال كرديا - يركناري هوس العركمل مي آني حصرت نيخ الاسلام الكريزون کے خلاف تقریرکرنے کے جرم میں گرفٹا رکئے جا چکے ننچے ان کوبھی جرہ پہنچا کرحضرت شیخ المبیہ كرېمراه كرداگيا. بعدا زال ۱۰ رجع الا و ل هستانيع مطابق مه جنوري محل<sup>4</sup> يوراسبان ظلم وتتم مصرروا نذکردیئے گئے جہاں ایک خاص سسپاس قیدخا نہیں ان کو رکھا گیا ۔ ہر ا يك كوعلجدد عليحده كال كوتحرى ميں بندكيا كيا تھا ۔ نقريبًا بتخف كويقبن نخيا كەيجانسى کی مزاہوگی نیکن مثبت ایزدی ہیں آیے حفرات کی حفاظت کمٹی اس لیے بجائے بھانسی ا سارت مالشاكی منزانتجویز بهون ً -

۲۰ ربع النانی **هستای**و کویه تنام حضرات مالثا روانه کردیتے 

کی مت تقریباتین سال ہے۔ اس ذرصت ہیں حضرت شیخ اللسلام تنے ابنے استاد محرم حضرت شیخ الهندرجة الله والی بنظیر خدمت انجام دی اورا بنی دربینة آرزو حفظ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی، علاوہ آزی ترکی زبان مجی سیکھ کی نیز حضرت شیخ الهندرجة الله علی جریرہ مالٹا میں تقریباً بین ہزار قبلی شخص جن کا تعلن جرمنی، آسٹریا، بلغاریہ توکیا اور شام وغیرہ سے تعا - ان قید ایوں میں موسم کی جن کا تعلن جرمنی، آسٹریا، بلغاریہ توکیا اور شام وغیرہ سے تعا - ان قید ایوں میں موسم کی بیا قت اور صلاحیت کے دائے موجود نفے - فرج کے بیا سے انسان سیاسی لیڈر علیہ کا دابط مقلم نامور شخص النہ النہ اس مونون کے ماہرین کی کمی مذمنی جھزت شنج الاسلام رحزا النہ میں مقلم میں موجود سے مواد اس موجود الله موجود کی موجود ترکی کی موجود تا ہوئی مفکرین سے مواد اس موجود اللہ موجود تا الله میں مقلم موجود الله موجود الله موجود تا تعلیم موجود الله موجود الله موجود تا تعلیم موجود الله موجود تا تعلیم موجود الله موجود الله موجود تا تعلیم موجود الله موجود تا تعلیم موجود الله موجود الله موجود تا تعلیم موجود تعلیم موجود تا تعلیم موجود تو تعلیم موجود تعلیم موجود تعلیم موجود تعلیم موجود تعلیم

مالمنا سے رہائی اور مہندوسان واپی استے کوان تمام ہو مہر التی المام المنا سے رہائی اور مہندوسان واپی استے کے ماتھ والہا زمتل قابل ہے کا حکم ہوا ۔ اللہ ہے دوائی کے وقت لوگوں کا آب حضرات کے ساتھ والہا زمتل قابل ہے ماتھ والہا زمتل قابل ہے اللہ ہے کہ موجود نفے ۔ انگر نیا میں السلام خیرالدی آفندی سے کے کو خود میں ۔ انگر نور کے کہ موجود نفے ۔ انگر نور کے بران جران سخے کہ اس شم کے اعزاز واکرام اورا ظہار مودت کا معاملہ کسی بڑے ہے جُر ان اور انجہ المام المودت کا معاملہ کسی بڑے ہے جُر ان اور انجہ نور اور قائد کے ساتھ می نہیں ہوا ۔ چوران اور اینٹینوں بیں کیا بات ہے جس نے سی کوگرویہ بنالیا ۔ اللہ سے روائی کے بعد مید خورات کی جودن مصری قیدیوں کے بہب میں رکھے گئے بعد اندال آب حضرات کو بمبئی لاکر دہا گو ایک المام نے حضرت نیخ الہد وحضر سے خوا ہد کے المام کے حضرت نیخ الہد وحت اللہ علیہ کے حسر سورہ مدینہ جانے کا ادارہ خسوخ کردیا اور حضر سے الہد کے دیاں سے آب کی زندگی کا دومرا دور شروع ہونا ہے ۔ کا دومرا دور شروع ہونا ہے ۔

آپ حضرات جس وقت مندوسان تشرلف الدين اس وقت خلافت كميمي بوري طرح مصروب عمل متی اورمولا نامحدعلی وشوکت علی نیز داکٹرانعداری ومولانا ابوالکلام آزاد وغیرہم کی قیلات میں تحریک آزادی شدومد کے ساتھ جاری تمی جعفرت شنج الهندر حمقالتٰد لیہ نے مبنی مینیتے ہی تحریک آزادی کی کمل حمایت کا اعلان فرا دیا، مانشاکی طویل اسا دستا ور وبال كى يخنت ترين شقتيں آپ كے پائے ثبائ واستقلال ميركسي فسم كا تزازل پيدا نەكرسكىس نخیں ۔امادت الٹاکے زائے میں حضرت شنج الہند دھمۃ الدّٰملیہ کی صحت مُرک المسور متاثر ہو جی کتی ۔اس سے آپ بنایا را دہ پورانہ فراسکے کہ مبندوستان کے علوال عرض کا دورہ کے رائے مام کو حصول آزادی کے لئے مزیر مموارکیا مائے . تقریبًا پانچ ماہ معسیل ره كر ١٨ ررتيع الاول المستعلية كود بلي مين "داكثرانصاري صاحب كى كوتنى يرّاب كا ومسال موكيا ا ورحضرت شيخ الاسلام دحمة التعليكوحضرت شيخ الهندرجمة الترمليكي مانشيني كابارا عما نايرا-حضرت شنخ الهندرجمة التعليد فيحس وقت بمبئي نزول فرايا تقاام وتت حضرست فیخ الهند و حضرت گنگوی کے مادم خاص جناب حافظ دا چمن صاحب رحمة السُّدعلى بدسنے حضرت شیخ الاسلام رحمة الله عليكو مدرسه اسلاميد جامع مسعدام ومه كي صدر مرسى كے ليے باصرارة ماده كربيا تحا اوراس سليل مب حضرت شيخ البند جمته التعليه سي مجى اجازت ك لى تمتی چنانچچفرت شیخ الاسلام کئی ماہ امروہہ میں قیم رہے لیکن حیندماہ کے بعد ہی حفرت لنیخ الهنڈنے آب کواہے پاس بلالیا اور فرایا کہ تنہا ہے بغیرمیرے لئے کام کرا وشوارہے بحركم يحصد ك بعدجب مولانا الوالسكلام أزاد حمة الته عليه ن كلكنه مين سركاري مدرس عالىيه كم مقاطح مين ايك دوسراتعليمي اوارة قائم كيا الخصرت شيخ الهندرجمة التدعليه ايساعالم لملب كياجة مريس حديث ميں اعلیٰ درجہ کی مہارت دکھتا ہو، نوحفرت شیخ البند رحمة التعليب لے مالات معجبور موكر باول ناخواستدا سيكواس مدست كى انحام دى سے لئے کلکتہ روا زفرمادیا . فیصن کرتے وقٹ حضرت شیخ المہندرصته انٹسے آب کے ہا تھوں کوسراور آنکھول سے لگایا اور نہایت رقت آمیز کیفیت کے ساتھ معالقہ کے آگا کی رخصت كياب به الوداعي ملاقات درجهل مالنتيني كي طرب وامنح انتاره تقي . آپاسّاد بحرّم

سے رخصت ہوکرائجی امروہ ہمی پنیچے تھے کہ حضرت شنج الہندے سانحۂ ارتحال کی اطلاع موہو بون يآب فرراً ويومندواب منج ليكن حضرت شيخ الهندرمة التدمليه كي مفين مومك مخى -د يبندي جندروز قبام ك بعد صرت يتخ الاسلام ومة الشعليه في حب كلكت ما في كاراده كيا توحفرنت مولانا ما فظامحرا حرصاحب دحمة الترمليم تجم دادالعلوم نياس باست براصرارفرمايا كرآب دارالعلوم بى مين وائف تدريس انجام دي - چوكك حفرت شيخ البندكي حيات بي مين مبلس شورئ يسط كريخي منى كرحفرت مولا ناحسين احموصا حبر فتجس وتت مجى عجازيد والبس تشريعيت لأسي كي وا والعلوم م مجنيت مدس والفن تدريل نجام يظراس الع حفرت طافدا وصاحب في اس بات برخاص طورے زور دياك وارالعلم ديربند ورس راي جفرت شيخ الاسلام رحمة التُدعليه نے فرا إك حضرت شيخ البذر كنے ابنى سنند يد بيمارى مير، حب كمه وه خودمیری مامزی ا ورموج دگی کی صرورت محسوس فرماتے تھے مجعے کلکتہ روائی کا حکم دیا تواب سى طرح مناسبني معلوم بوتا ہے كرآب كے مكم كوب بيت وال ديا ما كالغون آپ نے حافظ احمصا حشے کوکسی طرح راصنی کرلیا ا ور کلکتے پہنچ کرصہ بیٹے کے اسسباق مشروع ، فرادية يسكن جونك يورك مك نے آپ كوجانشين شيخ الهذب ايم كرياتها اورآپ كى فوقنى وانكسارى كے باوجود رينقب فور بخورزبان زوخاص وعام بوجيكا تھا اس كئ تمام سيامى مساكل میں قوم کی گاہیں آب ہی کہ جانب اٹھتی تھیں اور سیاسی احتما عات کے سلسلے میں موار آپ کوارخار پیش آتے رہتے تخفے چنانچ مولوی بازار کلکتہ ویسلع رنگپور کے عظیمالشا ن ملسکے خلافت وجبعیتہ کی صدارت کے فرائض آ ب ہی نے انجام دیئے .بعدا زال سیو یا رضلع مجنور یں جیتہ وظافت اور کا نگریں کے ظیم النان علیے ساتھ ساٹھ ہوئے نوخلافت کے مبلے کی صدارت سے لئے آب می کونتخب کیا گیا تھا اس کے بعدمظا مرالعلم سہار نپور سے مالانه طبيمين نشريف أورى بهن بعدارات كراجي كمشبور طبي يريثركت فرانى الغمض مسلسل اسفا داورسیاسی مصروفیات کے باعث آسیسے کلکندکی ماہ زمست نبھ نه سکی اورو بال سے معالم ختم ہوگیا۔

مف رم تراحي ١٨ ٩ ، ١٠ جولان سات يكورا چي فلانت كميني كظير لشان

اجلاس ہوئے من میں مولانا محملی ومولانا شوکت علی می نتریک تھے ۔ چونکے صربت شج الہند رحمۃ النّدعلہ کی جیات ہی میں ترک موالات کی تخریک ملی جی تخری می اور حضرت شج الهند وحضرت مولانا عبدالباری فرائی محل نیز مهندوستان کے نقریباً پانچوطمار ترک مولات کے سلسلے میں فتونے دسے چکے تھے ۔ اس اسپرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے فدکورہ اصلاصول میں معفرت شیخ الاسلام رحمۃ النّدعلیہ نے ایک شہور پیش فرمائی حس کا معلامہ بیستھاکہ انگریزوں کی فرج میں ملازم رہنا ہ بھرتی ہونا، یاس کی دومروں کو ترخیب دینا ترام ہے اور میرسلمان کا بیغوش ہو محدعلی اور دیگر لیڈرول نے اس تجوز کی تا تریدکی ۔

ا حکومت کی نظریں چونکہ مذکورہ تجویز نہایت نگین جرم تھی اس سے حضرت کے وقت ارک شیخ الاسلام ہمولانا محملی ہمولانا شوکت علی اور دراکھ کیا وغیرہ کی گرقاری کے وارضے جاری ہوگئے جضرت شیخ الاسلام اس وقت دیوبند میں آرتا نزحش شیخ الهندہ کے برقیام پیریہ تھے۔ مراقع ہوائی کو حکومت کے افسان معملے پرلیس حضرت شیخ الهندہ کے مکان پرآپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے پہنچے۔ بہنجر پیکا بک پورے شہر میں کھیل گئی ، بازار میں ہمرتال ہوگئ اور ہزار الم ہندوسلم پبلک آستا ہوئے الهندپہنچ کرمزاحمت کے لئے تیا رہوگئی۔ گری شکل سے مالات پرقال موال ہوں کا۔ اس وفت تو آپ کی گرفتاری مل میں نہاسی کی میں رات کے وقت تین ہے اگر برافسان میں سے پہنچے۔ بولوں کو کھی خور گرفتاری کے لئے بیش رات ہوگئی الاسلام رحمۃ الدیملیہ نے خورگوگرفتاری کے لئے بیش کردیا جسی شمری مزاحمت نہ فرائی ۔ استیشن پر اسپینل موجود شا ۔ آپ کواس میں سوار کرایا گیا اور وہ فورا روانہ ہوگیا۔

مفن وم من بسلم پولیس اوفوج مفتوم کی کارروائی شروع ہوئی بسلم پولیس اوفوج مفتوم کی مسلم پولیس اوفوج مفتوم کی مسلم پولیس اوفوج مفتوم کی مسلم کی کاردوائی اور سلیم کیا کہ وہ ریزولین جس سے انگریزی مکومت کونباوت کا اندیشیہ ہے جہاسہ میں بیش ہوا اور میں نے ایسے تفص کی تا مید کی

بس كومي ابناآ قاء سردار اوربزدگ كهنا باعث فخرسمحتا بول ادرده كلاجسين احرصا حب منى میں مولا مامح علی صاحب کے بعد حضرت شیخ الاسلام کا بیان شروع ہوا کیکن آپ کی تقریر ائیسی دقیق اردومی*ن تقی کدنی جو او بینی کیا مینی اور نداس کا پیشکار داس کئے لیکھے* روز ۹ میزمبر مسيره كومجسريط نيمترج كانتغام كيا ننب آب نيان ليليان كيانغام انضل الجعاد كلىدى عند سلطان جائر؟ كي عمل نشري كنى اس كاخلاصد بيخاك برمسلمان كا فرض ہے کہ زیبی فرائفس کی ادائیگی میکسی تشم کی رکا ویٹ کورداشت خکرے۔ اس لئے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے براؤص ہے کمیں احکام خدا وندی داوں کے سیجاؤں ؛ حضرت نتيخ الاسلام شفي يه ثابت كرف كع بعدكه أكي مسلمان كود مرسام سلمان ك ملات ناحق بنعيارا ملانا حرام ہے . فرايا إج كدلاً مُرمارة اورح في نے بدا علان كرديا تھا کہ بیجنگ اسلام اوربر لھانبیہ کے درمیان ہے لہذا ہمارا ہم تربن فوض ہے کہم اطلان کویں ا کہ اسلام دخمن طاقول سے مقابلہ چرسلمان کے لئے ضروری ہے بسلمان گوینسٹ کے لئے آگ ص کے وفاوار ہوسکتا ہے جہاں ککے خرب اجازت دے ۔اگر گوزمنٹ ندسی آزادی کے سلسلےمیں مکہ وکٹوریے کے اعلان کی تعبیل نہیں کرنا چامتی ہے تو مرسلمان اپنے ذربب پر مان فربان کرنے کے لئے تیارموکا اور میں ببراتخف ہول کدا پی جان قربان کردول گا! مَدكورہ حمِلے پرولانا محمطی مرحوم نے آگے طِحکرصفرت نیج الاسلام کے فدم چوم کئے · ان بیا نات کے بعد حضرت نتیج الاسلام معہ رفقا رسیشن سپردکر دیے گئے ہم اِکتوبر المسية كومنفده رجود بشنل كمشرسنده كى عدالت مي نشروع موا اور ٢٠ اِكتور كِوحضرت شيخ الاسلام سے بيان لياگيا .آپ نے فرا يا: -

محرقی ہونے والوں کے لئے موری قرار دیاگیا ہے کہ وہ حکومت کے حکم کی تعمیل ہیں ہم سلمان و مہدو وغیرہ پر تلوار کھینے ہیں ، مگر ہم سلمان کے لئے ایسا کرنا شرعًا حرام ہے ۔ اس لیے یہ الارت کمی فرعًا حرام اور ناجا کر جوئی۔ قرآن کی ہمیں سات مقابات پر قبل سلم کی ممانعت آئی ہا ور مہر کا استعمال نے بہری کتب میں قبل سلم کو کفر کے بعد سے بڑاگنا ہ قوار دیاگیا ہو۔ مثلا شراب اور سور کا استعمال خرص ہو توان کے استعمال کی صورت میں ہلاکت کا خوت ہم وقوان کے استعمال کی صورت میں ہلاکت کا خوت ہم وقوان کے استعمال کی خرعًا اجازت ہے لیکن اپنی جان ہی کیوں نہ جاتی کے لئے کسی مسلمان کو ہلاکت میں ڈوالناکسی طرح جائز نہیں خوا ہ اپنی جان ہی کیوں نہ جاتی رہے ۔

کیم نومبرا الله گواس مشهور تاریخی مقدم کانیعله سنادیگیا - حفرت فیصله سننج الاسلام اور آپ کے رفقا مرکو دو دو سال کی تبید باشقت کی منزا ہوئی ۔ آپ کو سا بری جبل نتقل کرویاگیا اور دیگر حفرات دوسرے جبلوں میں رکھے گئے ۔

کراچی کے زبانیا سارت میں مولانا محد علی صاحب مرحم نے حفرت شیخ الاسلام مے ترجب قرآن مجید برط حا ۔

قرآن مجید برط حا ۔

دوسال کے بعداب کورہاکردیاگیا - دیوبندوغیرہ میں آپ کے استقبال کے گئے ارمانی کے بیات کے استقبال کے گئے اور ملی کی عظیم الشان تیا ریاں کی جا رہی تغییں کیکن حضرت نیخ الاسلام شہرت سے نفرت اور ملی کے آستا شہرت شیخ الہند جمل میں تو موجد بنیک و ملاع کے آستا شہرت شیخ الاسلام آور آپ کے دفعا رکو مختلف اور منوع مشکلات سے دوجار جو الجل ما کی جو میں اور شوعی کی تحریکوں کا زور تھا اور دوسری جا نب انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کو مرقرار رکھنے کی کوششیں جاری تھیں جنانچ حضرت انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کو مرقرار رکھنے کی کوششیں جاری تھیں جنانچ حضرت

ضیخ الاسلام اورمولا نامرعلی مرحوم وغیره مدبرین نے انتہائی حکمت عملی اور بامردی سے حالات کا مقا بلہ کرتے ہوئے شدمی اور ارتداد کی تحر کہ کو ناکام بنا دیا اور انگرزوں کے خلائ تحرکی گذادی کی شدت میں فرق نہ آنے دیا -

دسمبرس المالي يم كوكنا والمرجعية العلمار مبند كالمطيم الشان بالنجوال احلاس بنوا اور اس كي صدارت كيرك حضرت شيخ الاسلام كومتخب كيا كيا -

اس کے بعد <del>تا گائ</del>ے ہے سے اوائے میں آب سلہ نے راسام کے جامعہ اسلامیٹی شخ الحدیث کی حیثیت سے فرائعن تدریس انجام دیتے رہے۔

كالمستطاع بس جبكروا والعلم ويوبندا ندروني خلعتنا ركاتها. موكيا اورصرت ميدانورشاه صاحب كشميري صدوللدرسين

دارالعلوم كى صدارت

دارالعلوم دیوبندا ورآب کے رفقا رکے استعفاء کے باعث دارالعلوم کے دجود کی کوخوہ پیدا موگیا توصرت حکیم الامت مولانا اخرف علی صاحب بنما نوگ کے مشورہ پڑھل کرتے ہوست حضرت مولانا حافظ محدا حرصا حب ہنم دارالعلوم دیوبندا ورد گیراداکین محلس شور کی حضرت شیح الاسلام ہم عہدہ صدارت تدریر کی سنبھالئے کے لئے احرار کہا اور آپ نے دارالعلوم کے مبغا دکو ملموظ در کھتے ہوئے اس بیش کش کو چیز شراک طرح سائٹ قبول فر مالیا ایس کی درس و تدریس کے سائٹ ہی سیا ک تحریکات دیس شرکت کا سلسلہ می جاری رہا اور جمعیت علما رہندا حد کا گریس کی مہرشم کی مبدح بد میں قائد ان حصد لیتے رہے۔

سُرُمُ مِن جب کا گریس اورجیعیۃ العلمار نے حکومت کے خلاف سنتیگرہ کیا تو جمعیۃ العلمار کی طرف سے آب ڈکٹیو بنا سے کے اورجب کہ آب دیوبندسے دہلی تشریف لے جارہے تھے ۔ منظفر بگراسٹیٹن پر آب کو گرفتا دکر لیا گیا اور تقریباً ڈیڑھ مہفتہ کے بعد رہا کردیا گیا -

مسلم کیگ کے ساتھ تعاون فرم میت کے اتحاد کے کا کوشش کی متاز میں حضایت نے اکا برجمیتر کویقین ولا باکہ وہ

حکیمت پرست افرادے سمنت بیزار ہو چکے ہیں اورسلم لیگ سے خلط اورخوشا دلیہند و مكوست نوازا خفاص كونكال كروميت بسنداوروطن دوست افراد كوكيك بيس شامل كرناميا سخت الم الكين جعية العلياء بندنى يبخيال كرته جوي كراكر شرجناح مكومت برست افراد س على اختياركرت موسة ويت بسندروب كرسات ل بات بي توسلها نول كاببت براطبغة متحدم ومباسكا اورسلمانول ك اندروني اختلافات ختم موم أئيس كي جضرت نشيخ الاسلام کودجبکہآب بنجاب کے دورہ پر تھے، بزریعہ تارو بلی طلب کیا آکصورت مال آپ کے سانے کمی رکمی جائے ۔ چوکدمفرت رحمۃ التّٰدعليرج اعتى مشوروں يُحِل پراچونے كيليُّه تيار رہتے تقے آب في الكين جعية كما تحاتفاق فرايا اوراس كي نتيجين مسلم ليك اورجبية العلاكا كاناد مل من آیا -بعدا زار آب نے بورے مدوستان کا دورہ فراکمسلم کیگ کے لئے میدان ہموادکیاا وراس جاعت کے تن نیم جان میں ایک نئی روح پھونک دی حس کااعتراف اوسے انشراح کے ساتھ ج دھری خلین الزمال کو بھی اپنے بعض مکا تیب میں کرتا پڑائیکن البکنٹن بی خایاں کامیا بی سے بعد مطرحناح اپنے ومدے برقائم نررہ سکے اور جن نوگوں کو حکومت بریست اور اودی كهير كمسلم ليك سيخكال ويانخاان سے دوبارہ تعلق فائم كرليا بنير تشرعى امور ميں جعية العلماء کی رائے کے احترام کاجود مدہ کیا گیا تھا اے مجی نظر انداز کر دیا گیا جب الکشن میں کامیانی کے بعدم طرح بالح كوان كي عبد يادولا سے كتے توانبوں نے يرككر بات ال دى كد وه سب تويشيل وعدستنقع وان كااعتباركيا إحضرت شيخ الاسلام نيجب يه مايوس كن صورت حال ديجي نو آيمسلمليك عليفده بوهم -

مکومت نے آپکور ہانہیں کیا بکرغیمعینہ مدت سے لئے نظر بندکردیا ۔ پھر م احبنوری سلسے 19 کئے كواً ب مراداً إجبل سندي جبل الداً با وختقل كردية عمة اوروبان تقريبًا انيس ماه نظر بند هے - دوسال دوماه کی برمدت اسارت اس وقت ختم جونی جبکه ۲۷ اگست سیم الناء کوآپ الم شرط ر إكر ديئے گئے -اس ونت مهندوسسنان شد میرترین سیاسی مجان سے دوجا رنخا ا کیپ مانب تحریب آزادی بورے شباب بر کمی اور دوسری جانب سلم لیگ نے پاکستان کا **شکون**م چورد یا تحا دان نا زک مالات مین حضرت شنج الاسلام اورآب کی جماعت کاموقعت بیرتخاکدکوئی البيافا رحولاتسليم نركيا مباسي حسب مهندوسستان كيسسى مخصوص حلاقد كم باشندول كحفاكره منیے اورد گیرصند مک کےمسلم باشندے تباہی اور بربادی کا شکار موجاً ہیں ۔اس سے مسئله كاحل اس طرح بهذا چلسيني كتمام علا قول كےمسلمان باعزت طربقه برره سكيں -كيونك تقسيم لك كحصورت مي مسلم اقليت كاسستليد متودا بجعارب كاجبكه إكسان میں غیرسلم افلیت اس قدرموٹر ہوگی کہ و ہال کی سلم اکٹریت ان سے متا ٹر مہونے بچھور ہوگی اور اگر تبادلہ اوی کی نوبت آل ہے تونہا یت تباہی وبربادی کے مناظر ساسط آئیں مے ادرچ کہ ہندوستان ہیں سلم آفلیت آ ہے میں نمک سے برابر ہوگی اس لئے قطعاً غیرموٹرم کی گ اوربیاں کی اکثریت ابنی من مان کرنے میں آزاد مہنگ ۔ مزیدبراں یہ بات می کھٹکتی تھی کہ پاکستا میں اسلامی حکومت کا نعرہ مفن لوھو گھے کیو کم جہن اوگوں سے ہاتھوں زمام افت دار مولکی وہ قطعاً خربیت سے بیگائی اوران کی پوری زندگی شرعی احتکام کی خلاف ورزاوں میں گذری ہے۔ اسی کے سا تح حضرت شیخ الا سلام جمنداللہ فی بعض مکانتیب میں اس امرکیمٹنین گوئی بھی فرا دی تم کہ پاکستان کی علاقائی ،سسباسی اوراقتعبادی پوزسٹین کچھ اس فرمیت کی ہوگی کہ وہ مجی اپنے قرمول بر کھڑا نہ ہوسکے گاجس کے متیجے میں کسی دوسری بلرى مكومت امركيه ياروس وغيروكا آلهُ كارتِن مِاستَے گا -

مبرطال اس قسم کے مہنت سے امور اسے تھے جن کی بنا بھاب نے مہینہ تھسیم ملک کی خالفت فرائی اور بجائے تھیم ملک آ ب نے ایک جامع اسکیم بیش فرائی جومدنی فاردولا کے نام سے شہور ہے اس کا خلاصہ پر تھا کہ مسلم اکٹریٹ کے صوبے دو تین امور کے علاوہ

اپنی تمام معاملات میں خودمیت اربوں ، مرکز کی تشکیل میں مہندوا ورمسلم مران مساوی ہوں اور دس سیٹیں بسیاندہ طبقوں کے لئے ریزروکردی جائیں - اس طرح مہندواورمسلمان ہرا یک کو ہے ا فیعد سیٹیں کمتی تھیں ۔ اس کے ساتھ ریزشر کی بھی کہ کوئی قانون جس کا تعلق مسلمانوں سے ہوگا وہ اس وقدت تک پاس نہ ہوسکے گا حبب تک کہ مسلم مران کی اکثریت اس سے حق میں نہو۔

کے نیام اوران کی بقا کا سہراآب ہی کے سرج جس طرح کد دہلی میں فسادات کے دوران کی بقا کا سہراآب ہی کے سرج جس طرح کد دہلی میں فسادات کے دوران کی جا بہلت مولانا معظار ارحمٰن صاحبُ کی خدمات یا گرائیں گی در نفرقد برستوں کی تواسکیم میرمی کہ لیے ہوئی کو مسلمانوں سے خالی کو الدیاجائے تاکسا مسلامی تہذیب وتمدن کے مرکز کا ہندوستان میں نام ونشان باتی نہ رہے۔

الغض مضرت شخ الاسلام نے عمل الله کے میراکشوب دور میں مسلما فول میں استقلال وخودا عمادی کا حذب بهدا فرایا اوراس سے بعدوصال کک برابران کی اصلاح ورومانی تعیت فلاح وبہودی میں معروف رہے د نو را دله میں مندهٔ وانزل علیه شا بیب رحمت الی یوم الدین)

حفرت رحمته الشعليد كے بالاسطر و بلا واسطر الا خده كى تعداد تنايدلا كموتك بهنج جائے ورث وارا تعلیم برح تحفرات كوآب نے مدیث كی اجازت دى اورا نہوں نے سند فراغت حاصل كى ان كى تعداد تين نہراراً الحرصی بن بہد سور اللہ من فرائل و ایک سور میں كا آب كى تصانیف میں الشہاب التاقب ، سفرنا مراسبرالل بہتو قومیت، نفش حیات ، مکتوبات ، مشہور ومعوف بیں ان كے علاوه مى بعض نفش حیات ، مکتوبات ، مشہور ومعوف بیں ان كے علاوه مى بعض

مطبور خطبهات صدارت اورتقار بردستیاب می -

# شجرة طرلقت

اگرچ حضرت شیخ الاسلام چاروں سلوں بی بیعت فرایا کرنے تھے ۔ سکین بہاں مرف تنجو وَمشّاعٌ چشت بیش کیا جا کا ہے ۔

| مقام دفن                        | س وفات                                                      | ما ولادت است الأش                                          | اساء                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| مفر <i>هٔ</i> قاسمی<br>دیوبسند  | ۱۰ بعادی الادل سیسیم<br>۵ دیمبر <u>۱۹۵</u> ۶<br>بردزجمعراست | قصبہ بانگرمئو<br>۱۹ شوال 179 م<br>۷ رائتوپر <b>و</b> یسائے | ا نیخ الاسلام سبید نا ومولاناسیّد<br>حسین احد مدنی قدس سرؤ |
| كنگوه شاعسهار نبور یو پی        | ه جلی ان ست                                                 | كُنگوه (ديقعدة المستلم                                     | ، تِعلبُ زِها رحقتُ مُولانا رِ شياح صاحبُنُكُوبِيُّ        |
| مكةعظمه                         | ۱۶ زخاری ال نی <u>سام</u>                                   | تما يجون منطؤكم                                            | يجفرن ماجي ننيخ المادال أدسا صب مهاجر مكى                  |
| ججحافتك مظفركر                  | م دِمشان لمبا <del>ک ای</del>                               | جمنحا يمنى منلغركر                                         | م يضرينج نورممصاحب هجنجهانوي                               |
| پنجمّا رصوبهرص                  | ٤ م دُلِقِعدة المسماليم                                     | افغانستنان                                                 | ه جفرت شیخ عبدالرحیم صاحب شہید                             |
| تصبه امروم به<br>ضلع مرا د آباد | ا فوم لاساليه                                               | تعسرامروبر<br>ضلع مرادآ باد                                | - مِعزِسِشِنج عبدالباری امردموی م                          |

|                                  |                              | عن الخ                                               |                                              |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مقام وحن<br>قصبایرومنطعمادیا باد | معن ومات<br>به مِعنان للبارك | <u>جائ</u> دالادت یا کهدی<br>مُصلِیرومِشنعمراداً باد | اساء<br>، جفرت شیخ عبدالهادی صاحب دیمون<br>د |
|                                  |                              | 11 11 11                                             |                                              |
| 4 4 5                            | ۱۱ روب × ×                   | مكةمعظمه                                             | ٩ د صفرت بينيخ محمد كل يو                    |
| اكبرآ بادمون كده                 | 1                            |                                                      | ۱۰ حضرت شیخ شا ومحسسدی                       |
|                                  | <i>۹ ردب ×</i> ×             |                                                      | ١١ حضرت شيخ محب التندالية بادى               |
| كنگوه نيلح سبارنپور              |                              | Ì                                                    |                                              |
|                                  |                              | تخانيرض كزنال نجاب                                   |                                              |
| تحانيسفن كزال نجاب               |                              |                                                      | ١٨ جفرت شيخ جلال الدين نخعا نبسري ا          |
| ľ                                | ì                            | 1                                                    | ١٥ جفرت قطالبالم نيخ عبدالقددس كنكوتي        |
| ردولى منط إلى بى يوني            | <del> </del>                 |                                                      | ، يصرت شيخ ندر دولوي ت                       |
| " * *                            | ، ایسفرسنگ                   | , , ,                                                | ۱۵ چنرن شیخ احمدعارف ردولوی <sup>2</sup>     |
| " " "                            | ١٤ جارى لنان كتاب            | 7 7 4                                                | ١٨ جفرت شيخ عبدليحق ردولوي2                  |

| مرفن .                 | سندوفات                            | ملئه بيائش ياس كلات                   | اساء                                                  |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| بانى يبتضلع كزال بنجاب | 2610                               | ؠٳڹۺڟٷڒڶڶۼؚٳ<br><u>ؖ</u>              | ٩ يضرت شيخ ملال الدين بمبلا و ديار بان تي             |
| , , .                  | يون م                              | ترکستان                               | ۲۰ جضرت شيخ شمس الدبن ترک يان پٽي ع                   |
| بالن كليفرريين مازئوب  | س <sub>ار</sub> یع الاول <u>۹۲</u> | 20 95                                 | الاجضرت شيخ علاؤالدين على احمصابرة                    |
| پاک پڻ نئرليب          | خالبًا شكت                         | <b>19 و19</b><br>مثمان دمضان المبارك. |                                                       |
| دې مېرولی شریعت        | 2474                               | اوْش تُوابع فرغانه                    |                                                       |
|                        |                                    |                                       | ۲۳۰ حضون شیخ الشائخ مرکزانط لیقت<br>معین الدین سنری و |
| اجميرتشرييت            | غالبا+ رِدِب <del>ِ """</del> يم   | ىغرنان ياسيتان                        | معين الدين سنري                                       |
| كدمغظر                 |                                    | ن<br>تصبر إون توا <b>بع</b> خواسا     | ٢٥ جفرت شيخ عثمان باروني ح                            |
| زندانه بخالا           | ٣ ريب لبلك ثر                      | زندانه توابع بخارا                    | ٢٩ يعفرت شيخ يدخريف زندني ٥                           |
|                        |                                    | چئت شہر                               | مهجعفرت شنخ مودود المجشتي                             |
| "                      | کم جادی الاولیٰ شبسته              | ۽ ڪئي                                 | در چھ ریشنیخ ابویسف جہشتی و                           |
| "                      | الاسم ع                            | erri .                                | 19حضرت شيخ الومم يحتر م بشتى يخ                       |
| "                      | * TOO                              | ، نائع                                | . وحفرت فيخ ابواحوا بدال مبنتي ح                      |
|                        | <u> </u>                           | <u></u>                               |                                                       |

| مرفن                            | سنه دفات                     | م الدنياطية                                           | اماء                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| مكرانسطه نثام                   | لماتت ا                      | <b>محالات الجيجية ثن</b><br>ننام                      | الإجفرت هيخ الجاسحات شائ                                                             |
|                                 | 229                          |                                                       | ۴۴ مضرت شيخ مشا وعلوى الدينوري                                                       |
|                                 |                              | بعره علاله                                            | ٧٧. معزت شخ البهيوليسي                                                               |
| لبعرونزدلبض                     | خوال سننسي                   | تعبين ادائة                                           | ٢٣٠ حضرت شيخ حذليف دعنى                                                              |
|                                 | بكم شوال <i>حشا</i> يم       |                                                       | ه م جعنرت شيخ سلطا ن ابرا بم اوم بني و                                               |
| جنتالعل كمصغلم                  |                              |                                                       | ٣٩ حضرت شيخ فغييل بنعبامن ٢                                                          |
| بعرو                            | تنام باشام                   | مديرنمنوده                                            | ٣٤ چغرت خنج عبالعامدابن زيره                                                         |
| 4                               | نام ا                        | عرمينرمنوره                                           | ۳۷ جعنرت شیخ للشائخ امام الاولیاء<br>خواجر حسسن بصری "                               |
| نجن الشروب خالبًا               |                              |                                                       | ۳۹ چفرستامپرالمونین سیامل اینالی که ۳۹<br>کیم انشدوجهٔ                               |
| حربیندمنوره<br>زادحاالتٔدِشرفاً | دوشنبه ۹ ريا<br>۱۲ ريخ الاول | مكرمعظرير<br>بروزدوشنب <b>د</b> ديجالاه<br>مام الغييل | بع -حعزت سيدالانبياء والمرسلين<br>سيدنا ومولانا محسدريول التر<br>صسلى التشرعليد دسلم |



### منظوم سوانحی اشارے

دلاود فکارصاحب ایم اے کی ایک دکیپ اور معیاری نظسم
« بزم خیال" تبدیلی عنوان کے سائخ ہریے ناظری ہے جیئرت شنے الاسلام
رحت الدّعلیہ کے بلائیں آپ کے بدا شعارا بنی روائی و برجستگی اور
حُس محاکات کے لحاظ ہے ایک اتمیازی شائی رکھتے ہیں موصوف نے
زبان خعر سے سوانمی نشیب و فراز اور ختلف مناظر جبات کی اس سیح
مجر بور اور بے ساختہ عکاسی کی ہے کہ ناظر سرین کے پردہ تخیل
برحم سب عقب دت و رنگینی بیان کی بلی جلی قوس و شنری کی
برحم سب عقب دت و رنگینی بیان کی بلی جلی قوس و شنری کی
معمولی حذف واصافات برمعذرت خواہ ہیں
معمولی حذف واصافات برمعذرت خواہ ہیں
دوئوتف السافات برمعذرت خواہ ہیں
دوئوتف

بھرہم نے ایک برم تصتور سجائی ہے جانے کہاں سے آن انہیں دھوٹرلائی ہے بعردام من ایک کھوئی ہوئی اِماکی ہے وہ دن کہ کھو کی تقی جنہیں گردش حیات

گیارہ بج ہی خب کے بھی گورہے سح اک چا نداُ زرہا ہے فلک سے ذمین پر

انیسویں شوال ہے ہمجری ہے تیرهویں اُنّا وُ کے ضلع میں کوئی گاؤں ہے جہال

| باب کرم ہے باز کہ رحمت کا ذفت ہے                                                             | بندول بدههربان ہے پروردگار پاک                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| باب کرم ہے باز کہ رحمت کا دفت ہے<br>الشد کے ولی کی ولادت کا وفت ہے                           | بندوں بہ ہر بان ہے پروردگار پاک<br>بیدا ہوئے ہیں آج کے دن شیخ مسلیں        |
| )<br>آئی ہے اک خبر کہ تو آمد ہوا یسر                                                         | )<br>كس وخرش من حضرت ترجيب آرج                                             |
| )<br>آئی ہےاک خبر کہ تولّد ہوا بسر<br>بچے جوان ہو گا توکیا ہو گا کیا خبر؟                    | ک<br>کس درجہ خوش ہیں صفرت سیصیب آن<br>بچہ کے رخ پھیل رہی ہے شعاعِ نور      |
|                                                                                              | $\frown$                                                                   |
| )<br>میدان میں کھ <sup>ا</sup> ہے کوئی مکرماں لئے<br>دوکا ہے شان وشوکت شنہ <b>اڈگا</b> ں لئے | س<br>میں دیکھتا ہوں ایک پڑاگاہ ہے جہاں<br>عمو کمریاں چرانے پر مامور ہے مگر |
|                                                                                              | کو کمبریاں چرائے پیرا مور ہے معر                                           |
| ہے شہر دیوبندگی اک درسگاہ ہے                                                                 | یہ شہر دیوبند ہے سرپشت ملوم<br>داخل ہوا ہے آج یہاں ایک ماہ وش              |
| )<br>بے شہر دیوبندگی اک درسگاہ ہے<br>سورج سے نیغیباب مہنیم ماہ ہے                            | داخل بوا ہے آج بہاں ایک ماہ وش                                             |
|                                                                                              |                                                                            |
| )<br>وه طفل اب بغضل خدام موگب جوال<br>کون <u>ېل سے غنچه عنچه سن</u> کس کال کسکسال            | ک<br>تعلیم سے پائی تمی دارالعلوم میں<br>انسان تحظ تحظ ترتی پزیر ہے         |
|                                                                                              | $\frown$                                                                   |
| یہ دیکھتے یہ ملک دیار صبیب ہے<br>اور مالک دکا <i>ل کوئی ہجرت نعیب ہے</i>                     | لایا ہے مجھ کوسوئے دیسنہ مراضیال<br>پیش بگاہ ہے کوئی پرچین کی وکاں         |
| اور مالک رکا <i>ل کوئی ہجرشالعیب ہے</i>                                                      | مِین کاہ ہے کوئی پر چون کی دکاں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| )<br>په نعمه: رگان محمر بهر حال مل گئی                                                       | سلاته و. فقرمنال فقروناق سر                                                |
| )<br>بہنمنٹِگڑاں بھی ہبرِ حال مل گئ<br>روٹی کاغمنہیں ہے اگر دال مل گئ                        | بہلے توصرت فقر مخااب فقر وفاقہ ہے<br>بہصر پیر رمنا، بہ قٹ اعت تو دیکھیئے   |
|                                                                                              |                                                                            |
| )<br>وہ خودغم معاش کا مارا ہے آج کل<br>نقل کتب پر اس کا گذارا ہے آج کل                       | ص نے غم معاش ساوروں کودی نجا <sup>ت</sup><br>مالم عظیم کہ ہے صاحب کتب      |
|                                                                                              |                                                                            |
| کرتے ہیں کام خورد و کلال اپنے ہاتھ سے<br>تعمیر کرر ماہے مکاں اپنے ہاتھ سے                    | یرکس کاخا ندان مقیم حجا ز ہے<br>اک بیرو رسول دیار طبیب میں                 |
| تعميركر والمع مكال البي بالكاس                                                               | اک بیرو رسول ریار حبیب میں<br>                                             |

| ہردل کو ناکوار خیال فراق ہے                                                 | يهسومة مصركون مبلام حجازت                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ہردل کو ناکوار خیال فراق ہے<br>اُل نبی کا ہجر حرم پر بی شاق ہے۔<br>         | یرسوئے مصر کون جلاہے حجازسے<br>اہلِ حجاز ہی کونہیں صدمہ فراق              |
|                                                                             | )                                                                         |
| صدحیعت آخ داخلِ زندانِ معربے<br>یہ احترام یوسعت کنعانِ معربے                | وہ فیج جس پر کمت بیغنا کونا زہے<br>پوسعت کومصریوں نے گرفتنار کرلیا        |
| يداحترام يوسعت كنعان معرم                                                   | پوسف کومھرپوں نے گرفت اد کولیا                                            |
|                                                                             |                                                                           |
| ا منعنے پردوک ٹوک ہے ملنے بہ قید وہند<br>"ای کاراز تو آیدو مردال چنیں کنند" | اركب كوهمرى مي تعربيد بي حنور                                             |
| "ای کاراز توآیده مردان چنین کنند"                                           | ر<br>تاریک کوهری میں دوبدئی حنور<br>وردِ کلام پاک میں اب بھی کی نہیں      |
|                                                                             | )                                                                         |
| وه مالٹ جوظلم کی آماجگاہ ہے<br>حس کی زباں ہواشھ مدان لاالہ سے               | اب بم بمي اورتصورزندان مالشا<br>بال بال!سخفس ميرمقيد مِهاكِ شخ            |
| حب كى زبال براشىدىل بلاالدىم                                                | بإل إل! استقفس مي مقيد ۾ ايک فتيخ                                         |
|                                                                             | )                                                                         |
| زنداں میں مالمان جبال کا ہجم ہے                                             | ارباب حق پرست کا زندان ہے مالطیا                                          |
| زنداں میں مالمان جہاں کا ہجوم ہے<br>زنداں نہیں ہے اب تو یہ دادالعلوم ہے     | اربابِ حق پرست کا زنداں سے مالعطا<br>شیخ الحرم بھی اب ہی زنداں میں کسکتے  |
|                                                                             | )                                                                         |
| یہ کون مالٹا میں تہجد گذا رہے<br>کیا برصین احرشب زندہ وار ہے؟               | ر<br>سینہ ہے منونگن تومنیا' بارہے ہیں<br>حیرت سے پوچھے ہیں نگہان بندور ام |
| كيابرسين احرشب زنده وارجع                                                   | حيرت سے يوجيتے ہيں نگهان بندود آم                                         |
|                                                                             | `                                                                         |
| سیکن اسے کسی کی امانت نہیں قبول<br>سیکن فرگیوں کی اطاعت نہیں قبول           | ر<br>مالانکہ وہ رہین غم ستقل ہے آج<br>منظور ہرجفا ہے گوا راہتے ہرستم      |
| نىكن ذىگىون كى اطاعت نېس نبول                                               | منظد برحفا ہے گی لیے پرستم                                                |
|                                                                             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                     |
| نیکن خودان کی زلیت فنا میں برلگی<br>زهجر چیر برئرخ پڑی اور محک گئی          | ر<br>سیدانزانتمنی زمران گزام شیخ                                          |
| نعی در مدرخ رطای اور محلی می                                                | سوماِ تفارشمنوں نے مٹادی گے نام شیع<br>پا ہند جبررہ نہ سکا اہے اختیار     |
|                                                                             | پائند جرره به سه است سیار                                                 |

بنگال جارہے ہیں وہ مر*تندے حکم پر* یہ کیا معاملہ ہے بزدانے کوکیا خبر اب مالٹا سے تیخ حرم اوٹ آئے ہیں مرشدنے آج ان کو نگلے لگا لیسا اک پختگی سی حوصلهٔ مستقل میں مخی دومانیت کی شمع مبیں اس کے ل ایریخی ہرہروت م بہ لاکم مراحل سہی گر چرے برایک درتما آنکعول می اکس جک ملاتِ حرم پراس نے فروزاں کئے جراغ خوش فہم وخوش مزاج ہوش فعلاق ڈوٹر کاغ روشن کبااسی نے دل خانق ہ کو مجمومتے محاسن واوصا منجس کی واست اس کی نظرفراز متی اس کی خودی بلند مجبورزندگی سے اسے موسیتمی لیسند وہ حربیت پسند تھا اہنے مزاج سے آزاد زندگی کو رہ کہتا سمنٹ زندگی وه باغ مصطف میں کل انتخاب تھا اس سےعیاں بھی ہرصفتِ احدوِسین مم ذرة المئ خاكمي وهافاب تحا ابنى كهال بساطركاس ككرمينج سكيس شیخ الحرم کو نام ونماکش نہیں ہسند بہ عاجزی کی سٹیان تودیکیھوکہ آپ کو احساس برترى كوخطا حانتے ہيں آپ شیخ الحم کهو تو برا مانتے ہیں آپ البييمي ميں كرجن كى يقسمت بنبي مبي ومنياس ابعى اسكينزارون مريدتي بْييداكهاں ہي ايسے فرشتہ مزاج لوگ' افسوس ہم کوشیخ سیصحبت نہیں رہی لېکن و پا*ن تجې عزم سيني"جوال ر* پا صیا داس کولائے کرامی کے جیل میں مېرې نگس بور په تودل کلمخوال ريا مارى ہے جیل میں ممی نلاوت كاسلسله

| جس مت دکیتا ہوں اجائے ہی جائے ہیں<br>ختنے جراغ ہیں ای مفل سے آسے ہیں         | میں نوق ہول تصور برج حسین ہیں<br>تندیل معرفت ہوکہ ہوت سندگی                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ک<br>دعوت <b>میں ماخرین کی اکتفا</b> ص شان ہے<br>ہرمیہان ابنی مگہ مسیسزان ہے | )<br>یکس کے گھریں نرم ضیافت ہے منعقد<br>خادم ہے ال بیں کوئی ندمخدوم ہے کوئی                 |
| ک<br>سرشار ہورہے ہیں سینی ایاخ سے<br>جیسے کوئی جراغ جلائے جراغ سے            | )<br>اس میکدہ میں بادہ عرفاں کے میگسار<br>سبینہ بینہ بڑھنا چلاجار ہا ہے نور                 |
| ہنگام نزعجس کوزمانے کی فکرہے<br>وہ ہے کہ پہانوں کے کھانے کی فکرہے            | )<br>مکن نہیں کاہل جہاں سکو بھول جائیں<br>دم ہے لبوں پہ نبض بھی کچھشت ہے مگر                |
| ر ہے اپنی بزم خانہ ظلمت ذوش ہے<br>«کشیع روگئی تمی سودہ مجی خوش ہے            | راہ بری پر میں بی صب ر<br>روٹن تھی جسسے بزم دی نیم میں نہیں<br>تاریک ہوگئی ہے شبستان اولیاء |
| رنیاکوا متباریجاس کے دسال کا<br>بعنی ہیں یقین کہیں انتقال کا                 | اربیب ہری ہے جس میں ہوتیہ ہوتیہ ہوتیہ ہوتیہ ہوتیہ ہوتیہ ہوتی ہوتی                           |
|                                                                              | )                                                                                           |
| نہ سکے گاقضا کے بعد اون ہے فنا کے بعد                                        | اس كولقا نصيب،                                                                              |
| دلان فكارام. ك                                                               |                                                                                             |